# ملفوظات

حضريع لانامخداليات

مؤلف جضرت النامي منظورنعان رعفاله

مَدِ فَى كُرُنْتِ فَالْهُ كُرابِي بِإِكِسِتَاكَ

www.islamicbookslibrary.wordpress.com

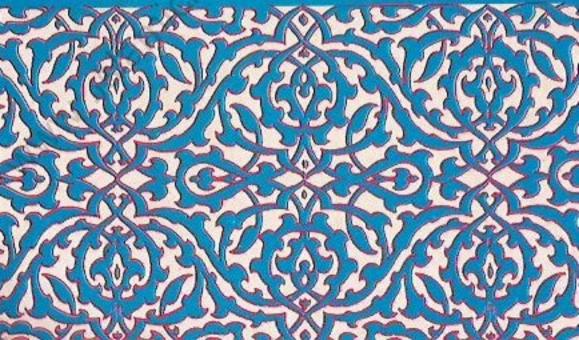

**(3) (3) (3) \$ \* \$**\$ #### \* 22 فوظات 22 22 \$\$ **\* \* \$**\$ مع لاناحرالي \*\* ## \*\* \* عنه مع لا الحرينظورا ## **\*** \*\* ## **\$**\$ ## **\$** 22 \$\$ منزل،آر ۱۹۹۷سیطر ۱۱- ک \* ن اسلام ، بغرزون ، کراچی ۷۵۸۵۰ **\$ \$** إسلامي جهوريي- ياك \$\$ 

#

\*

**\*\*** 

**\*\*** 

**\$** 

#

٣

### إلىشجراللي السيخلن السوّجيم

## ديباجه

## ملفوظات كامُرتب صياملفوظات كامُرتب صياملفوظات كامُرتب صيامل

بہرصال ان ملاقاتوں بی مزمیں مولانا کی خصیت سے متأمر ہواا در مذہب نے ان کی دینی دعوت وتحریب کی کوئی خاص اہمیت بھی بہاں کے کرخالبًا مشھرہ بیں دین کے نقاضوں کوخوب سمجھنے والے ایک بڑے روشن دماغ اور ضاحب قلم عالم دمین نے خود مولانا سے میلاقات کرکے اوران کی دعوست و

(كتاب كے جُمَّلہ حقوق مجن ناشر محفوظ) مُدُن منزل ،آر ۱۹۹۷سیطر۱۱- اے كالمشين اسلام، بفرزون ،كراچى ٤٥٨٥٠ إسلامي جمهوريي- پاڪتان  اتن خردرہواکہولاناکی دعوت سے تفصیلی واقفیت حاصل کرنے کا ہو داعیہ اور اسٹستیاق پہلے ہی بریدا ہوچ کا تھا مولانا علی کے ان خطوط سے اس میں کچھاضافہ ہوگیا۔

کے دنوں بعامیوات کے علاقہ یں ایک بڑتے بلیغی اجتماع کی تجویز ہوئی مجھے بھی اطلب فرمایا گیا۔ اور میں اپنے ذاتی شوق سے شریک ہوا۔
مجھے اعتراف ہے کہ اس سفر کی مختلف صحبتوں ہیں مولانا کی با ہیں سُنے اور میواتی قوم ہیں وسیعے بیماد برغیر معمولی دہنی تغیر کے انترات ابنی آئکوسے دیکھنے کی وجہ سے مولانا کی شخصیت اور ان تبلیغی تحریک کو ہیں ہے ہے نے وہ وقیع شمھنے لیگا۔ لیکن ہیں پھر بھی ا تنام تأثر نہیں ہوا کہ اپنے کو اس کام سے وقیع شمھنے لیگا۔ لیکن ہیں پھر بھی ا تنام تأثر نہیں ہوا کہ اپنے کو اس کام سے متعلق کرنے کا فیصل کم دلیت ا

آگی مرگزشت سنانے سے بہلے اپنا ایک حال سنا دینایہ ال خودی ہے۔ واقع یہ ہے کہ خرت شاہ اسمعیل شہیدہ حضرت شاہ و لی الدّرہ حضرت سیدا جیشہ برہ ، حضرت شاہ اسمعیل شہیدہ حضرت مولانا رسنیدا حد گنگوہی ہجیسے مشائخ اور آئی ہوسلوک وتصوف سے اگرچہ جھے ہڑی گہری عقیدت تنی اوراسلامی ہندگی یہ جند شخصیتیں بہرے دل ود ماغ برجھائی ہوئی تعیں لیک نفس تصوّف کی طرف سے تجھا طمینان دتھا۔ بلک طبیعت کو اس سے ایک درجہ کا تو خش تف الور ذہن ہیں اس بر کچھ علمی اشکالات بھی تھے ۔ سلامھ کے اوا خریاسلامہ کے اوائل ہیں قضا وقدر کے ایک فیصلہ نے بیرے لئے ایک ایسی صورت بریداکردی کہ ایک صاحب ارشا دہزرگ (جن کوہیں ضاصا ب فدا تی کیے کے فاص حلقۂ عمل میوات جاکرتی کی عمدی صورت اوراس کے اٹراٹ نتائج کوخود دیکھ کے اپنی رائے اور اپنے تا ٹرات ایک مضمون میں لکھے ہے ان سک یا دمڑ تاہے کم از کم واقع سطور کی نظریں اس تحریک کی اہمیت سب سے پہلے اسی مضمون سے بیدا ہوئی۔

اس کے کچھ د نوں بعد (ذلیة عدہ مشھیمیں) مولانای زیار ت اوران کی بلیغی جدوج بدسے برا وراست اورتفصیلی واقفیت حاصل کرنے ہی کی ثیت سے دہلی کا ایک مفرنیق محترم مولاتا سیدا ہوالحسن علی ندوی اور ایک دوسرے دینی دوست مولوی عبدالواصل مناایم لی معینت سیس کی ارسلا اور میں ان انفاق کی بات کدد ملی بہنچتے ہی میرے مرکان سے فوری طلبی کا تارم ملا اور میں ان دونوں دفیقوں کو چھوٹر کرمولا ناسے مسل بغیرہی واپسس ہوگیا بیرے دونول فیقوں نے اسی سفریس مولان اسے بہلی اورتفصیلی مسلا تات بھی کی اورمیوات جاکران کے تبلیغی کام کے طرز اوران کے انترات ونتائے کا بھی مطال عدکیا ۔

مولاناسیرابوالحس علی ابن فطری سعادت اور دین تخصیتوں سے خاص کھ بی مناسبت کی وجہ سے اس بہلی ہی مراز قات ہیں مولانا کی شخصیت اور ان کے تبلیغی کام سے بہت زیادہ متاُنز ہوکر وابس ہوئے ، اور ابین خطوط کے ذرایعہ مجھے بھی متاُنز اور مولانا کی طرف متوجہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی دریارہ محبی متاُنز اور مولانا کو کئی بار دیکھ چکاتھا اور متعدد مسلاقاتوں ہیں ان کی بیکن چونک میں جب کا تھا اور ابن کم انگاہی کی وجہ سے کھ زیادہ متا نزیہ ہو مسکاتھا اس لئے مولانا علی کے ان خطوط کا بھی جھ برکوئی ضاص انٹر نہیں بڑسکا۔ ہاں اس لئے مولانا علی کے ان خطوط کا بھی جھ برکوئی ضاص انٹر نہیں بڑسکا۔ ہاں

میں یونکہ ان بزرگ سے بہت کے متأثر ہوچیکا تھا اس لے حضرت مولانا محدالیاس کے متعلق ان کی زبان سے یہ کامات سن کریں نے ادادہ کر لیا کہ يهاں سے اب انشاء النگرد ہلی ہو کے اورمولاناکی زیادت کر کے ہی مسکان والیس جاؤن گاجنا پخیس و ماب سے سیدها د ملی گیا حضرت مولانا ان دنوں سخت بیمار تے کئی دیوں سے غزامجی نہیں ہوئی تھی۔ ضعف کایہ عالم تھا کہ ذر اکھڑے ہوتے تو انگیں لرزنے لکتیں۔ ہیں جب حاضر خدمت ہوا اور سلام کے بعدم مانح كرائع بإلى برطايا توبجائه مصافح فرمانے كے بستر سے الم كرميرے دو اوں اته برائ حفرت كوف بوكة . بيدن بامراد عض كياكة آب أرام ومائيس .

آپ کی طبیعت ناسازے فرمایا۔ " كونسين بس تم ي لوكون كابمار والا موا مون تمهارای ستایا بوابون متم آجاؤ ، دین کا کام کرنے لكو انشاء الشراجما بوجاول كاي

قعة مختصر المولانا في ميرب القداس وقعت ججو را عبيان وعده كربياك انشاء الشرآؤل كالوروقيت دول كا-

جسان تك ياد ب اس وفعين غالبًا خرا يك فرب وروزمولاناك فدمت بیس ر با دانسی سخنت بیاری اوراس درجه کی کمزوری بیس مولا نا بر دین ک فکرکا بی فرجیسا غلبددیکهااوردین کے ساتھ ان کے ص تعلق کا ندازہ بوااس في مجهب سنائر كبااورس يسطم كدابس آياك ولاناكوالله تعالی اس مرض سے صحبت دے توسیں ان کے کام میں شریب ہوکر کھے وقعت

ادرا بل يقين واخلاص بي سي بحتاتها) ك خدمت مي تقريبًا ايك بمفته مجع قیام کرنایٹرا۔۔۔موقع کوغنیت جان کرایک ون ہیں نے تصوّف اوراس كے خاص اعمال واشعال كے متعلق استے خيالات عرض كئے ، اپني تسكى یا تشفی کے لیے نہیں بلکبزع خودگویا ان بزرگ کے حال اور خیال کی اصلاح کے يع ديكن التُدك اس بند مع في بسطريق علاج اختياد كيا- تفصيل تو بہت لمبی ہے اور اس کے ذکر کا یہ وقع ہی نہیں ، بلک اج الاً حرف نتیج س کیے کے روتين دن بي وه سب الشكالات خم موكئ اورمعلوم مواكديد سالى وساول

اوراعتراضات فوراين بى غلط فهميون كانيتجه تنفيه

يرجندروز جوان برزگ كى فدمت يس كزر مى مىرى زندكى يى ايك وا کی حیثیت رکھتے ہیں \_\_ پھرجب ہیں ان بزرگ سے دخصت ہونے لگا تو انہوں نے بڑی شفقت اور محبّت کے ساتھ مجھے تاکید فرمائی کڑھفرت والوی کے یهاں تم زیادہ جایا کرواوران سے صلتے رہا کرو\_\_\_\_ یہ بزرگ حضرت مولانا محمدالیاس کو" حضرت وہلوی" ہی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ہیں نے عرض کیا کہ یں ان کی خدمت میں کئی بارحاضر اواموں اورمبرے ول میں ا ن کا پور ا احترام ہے سی بی ان سے زیادہ متائز نہیں ہوسکاہوں \_\_\_میری زیان سے يەسن كران بزرگ نے حضرت مولا ناكے متعلق بهت بى بلند كلسات ولمئ ،جن كاحاصل غالبًا يرخماك التركاخاص تعلق بهست سے بندوں سے ہمی ہوتاہے لیکن خاص الخاص تعلق بس کسی کسی کے سیاتھ ہی ہو تاہیے اورمير عضيال بي اس وتستحضرت دملوى كيساته الله كاتعلق ضاحل لاع ممكم

ان کی فدمت ہیں گزاروں گا .

اس مرض سے صحنت کے بعد جادی الاخری سلامی میں میدوات ہیں ایک تبلیغی اجتماع طے ہوا۔ اطلاع صلنے پر یہ عاجز بھی دہلی پہنچ گیا۔ دنیقِ محترم مولانا علی بھی آگئے۔

الله تعالی مولانا احتفام الحسن صاحب کوجزا نے خیردے، غالبًا انہوں نے ہی ریجویز کیا کہ م دونوں مولانا کے ساتھ ایک کار ہیں جائیں، مولانا کے نہایت مخلص محتب محدشفیع صاحب قریشی کی یہ کارتھی اوربہت جھوٹی قسم کی تھی اِس میں حضرت مولانا اور ہم دونوں کے سوا صرف ایک قریشی صاحب می اور تھے اور تھے اور جھے اور جھے اور جھے اور جھے اور جھے۔

کارنظام الدین سے دوان ہوئی اور صفرت مولا ناکے ارشادات و افادات کا سلسلہ شروع ہوا ۔ مقوری ہی دیر کے بعد مجھے فیال ہواکہ ولانا کی ہاتیں خود یا در کھنے اور دومروں تک بہنچ لے کے لائق ہیں الهس زاانہیں لکھ ایت ا باتیں خود یا در کھنے اور دومروں تک بہنچ لے کے لائق ہیں الهس زاانہیں لکھ ایت ا چاہیئے ۔ جنابی کارہی ہیں جیب سے بنسل کا غذن کا لا اور خاص خاص باتوں کو نوٹ کرنا شروع کر دیا ، منزل مقصور تک بہنچ نے تک پیسلسلہ برابر جاری رہا ۔

مولانا کے مفوظات کی پہلی قسط تھی جو ہیں نے اس سفر ہیں تمامبند کی۔ اس کا ایک حفتہ رجب سلامی کے الفرنسان ہیں مولانا کی حیات بلکتن ورستی ہی ہیں ان کی اجازت سے شائع ہوا ۔ اور دومرا صفہ کئی مہیدند کے وقفہ سسے رہیعین سلامی کے الفرتمان ہیں شائع ہوا ۔ اس مجوعہ کی بہلی اور دوسری قسط ان ہی مسلفوظات پرمشتمل ہے ۔

میوات کے اس سفرسے قریبًا ایک بہیدہ بعد مکھنؤ اور کا نبور کے تبلیغی دور ہے مہیں بھی ایک ہفتہ صفرت مولا ناکی مرامی نفید ہے ہی اس سفر میں بھی بعض ارشا دات نوٹ کئے اور اس مجموعہ کی تیسری قسطان ہی ملفوظ ات برشتل ہے ۔

اس کے کچھ عرصہ بعدمولانا مریض ہوکرصاحب فراش ہو گئے اور رجب سلانہ چہیں وفات ہر اس مرض کی انتہا ہوئی ۔

وجهدهالله تعانى وحهدة الأبواوالصالحين وصال سے قریب اس جیسے بہلے دہیع الاوّل یا رہیع الثانی میں مرص ك ثردت اورنزاكت كى اطلاع بإكرب عشاجزها خرفدمت موارحس الفاقدس ان داؤل میرے وہ مخدوم اور محسن بزرگ مجی مولانا کی عیادے کے لئے تشريف لائر بوئ تعي جنوں ف معيمولانا كى خدمت بي حاخرى كا ماكيد فرمان مى جب وه تشريف بيجاني مك توجع الك بلاكرفرمايا -" مولوی صاحب! اور کام توعرم کردگے، اس دقت جتنا ہوسکان کے پاس بڑے مہوائج کل یہ بڑے ميان مزارون ميل روز كى رفتار سےجارہے بى " ان کے اس ارشاد ہر میں نے یہ طے کرنیا کاب مولانا کی بیانی ہی انشاء التدبيباي رمون كاراور مفة عشره كيعدر سالدا وردفترى خروريات ديكه بمال كي ني دوچاردن كي واسط بريلي جلاجا ياكون كا - جن اي يهي له اس زمان مي مراقيام بريلي مي رستاتها . اور رسالفرقان ومي سف د كلتا مقال ١٢ الفاظ وعبادات اپنیاد داشت سے مقامات برناظ دین کوسم ہے انے کے فرق کا اسکان ہے۔ بلکہ ہت سے مقامات برناظ دین کوسم ہے انے کے خیسال سے دانست ہی الفاظ میں کچھ تغیر کیا گیا ہے کیونکہ مولانا مرحوم کاعلمی زبان اور مضوص طرز اداکوبساا و فات اور قریب رہنے والے خواص ہی سمجھ سکتے ہیں۔ معضوص طرز اداکوبساا و فات اور قریب رہنے والے خواص ہی سمجھ سکتے ہیں۔

٧- اکٹرالسا ہو تا تھا کہ ولا ناکا سلسلۂ کلام جاری ہوتا تھا ، لیکن بیں اس وقت ککھنے کی طرف توجہ کرنا منا سربہ ہیں ہم تنا تھا اور ہے خیال کرلیتا تھا کہ انشاء الشربع ہیں صافظہ سے تکہ لوں گا۔ لیکن یادنہ ہیں آتا کہ بحر کہم اس کی نوبت آئی ہو۔ اس لئے ہے واقعہ ہے کا اس عاجز نے یا در کھنے اور نکھنے کے قابل حضرت کے جواد شادات سے ، یہ ملفوظ لمت جواس ججو ٹی سی کت اب مسیں مرتب کر کے بیش دیکھیا ہے ہیں ، یہ شایدان کا دسواں حصر ہی نہیں ہیں۔

سے حضرت مولانا نے مسلمانوں ہیں دینی زندگی اور ایمیانی روسے بیدا کرنے کی جوکوشش ایک خاص طرز پرشروع کی تقی اورجس ہیں آپ نے بالآخر ابن جیان کھیادی مولانا کا اصلی کارنامہ وہی دینی دعوت ہے اور الحمد لللہ کم مولانا مرحوم کے بعد بھی وہ سلسلہ کم از کم مقدار اور کمیتت ہیں تو دسول کے اضافہ اور ترقی کے ساتھ جاری ہے۔ البتہ دعوت کے اصول اوراس کی روس کرا بھان اوراحت اب کے تحقیظ کی طرف اس تحریک سے خاص تعلق رکھنے والوں کوزیادہ سے زیادہ تو ترکم کے خورت ہے ۔ اوراس سلسلہ ہیں بہت بچھ کوزیادہ سے زیادہ تو ترکم کے مورت ہے ۔ اوراس سلسلہ ہیں بہت بچھ رہنائی اور نشاندہی اسس مجموعہ مسلم خوات سے بھی صاصل کرسکتے ہیں ۔

معول ر مااور فجوعی طور مرخالگاد و جهیئے سے کچھ زیادہ مولاناکے مرض الوفات میں مراقیام رہا۔ جادی الاخری مطابع کے مفروات اور رجب سلادہ کے سفر کھنوکو کا نیور کے ملفوظات حضرت میں کے جی سام ملفوظات حضرت میں مرض الوفات ہی کے جی سام میں قسط کے تمام ملفوظ ات مولانا موصوف حضرت البتہ جو تھی قسط کے تمام ملفوظ ات مولانا موصوف حضرت مولانا کے آخری مرض میں بور ا ایک جہیئہ نظام الدین جی مولانا کے ہاں تھے مولانا کے ہاں تھے میں بور ا ایک جہیئہ نظام الدین جی مولانا کے ہاں تھے مولانا کے ہاں تھے ۔ اور استمام سے صفرت کے ملفوظات قلمبن دفر ماتے تھے ۔ اور استمام سے صفرت کے ملفوظات قلمبن دفر ماتے تھے ۔ اور استمام سے صفرت کے ملفوظات قلمبن دفر ماتے تھے ۔

مولانای اس بیاری پس ان کے جن احوال وکیفیات کامشاعرہ ہوا یہ واقعہ ہے کہ ان سے سلف کے ان بہت سے واقعات کا یقین ہوگیا جن کو تذکروں کی کتابوں ہیں بڑھا تھا لمیکن ان کی صحت براطمینان ہوتا ۔ تذکروں کی کتابوں ہیں بڑھا تھا لمیکن ان کی صحت براطمینان ہوتا ۔

بهت سى باتين جن كانجه جيسا ذهنى باغى قائل دې وسكتا تقائمولانا ين ان باتون كوابنى انكهون سے ديكه كرقائل بوجانا برا اس وقت كے اپنے تا ترات كا حاصل اپنے مقالا ميرى زندگى كے برب بن كامه چكابون . اگر چ شخصيت اور خصوصًا ايسى خصيت كے قائم مقام كوئى چيز بهى نهيں بوسكتى ديكن اميد سے كەرفيق محترم مولانا ميدا بوالحس على كى مرتب كى بوئى حضرت كى مولاخ اور ملفوظات كاس مختصر سنة جوستے كے مطالع سے ناظر بن كومولانا مرحوم كى معرفت كسى درج بين افثارالاند حاصل ہوسكے گى۔ قابل لى افل چيند باتيں اسولانا جب گفتگو فرماتے تھے تو يہ عاجز

اس وقت صرف مختصرا شادات بی نوش کردیا کرتا بخدا ، بعد بی کسی فرصت کے فتت

## ارشادات حضرت مولانا محمرالياس

(قسطمیار) يه قسط حضرت كى حيات بي بلكمرض الوفات متروع بورنے سے بھی پہلے شائع ہوچکی ہے

(1) نسرمايا\_\_ انبياعليم استلام ك امتول كى عام حالت يدري ہے کہ جوں جو ازمار کم بورت سے ان کو بعد سوتا تھا، دینی امور (عبادات دینے طا) این روح اورحقیقت سے خالی ہوکران کے ماں محض" رسوم ". کی حیثیت افتیاد کر لیتے تھے . اور ان کی ادائیگی بس ایک برای ہو کی رسم کے طور برہوتی تھی۔ اس گراہی اور بے راہ روی کی اصلاح کے مے کیے دوسر سيغيم مبعوت موتے تھے جواس رسمی چينت كوم اكرامتوں كوامور دين "كى اصلى فقيقتول اورحقيقى روحٍ شريعت سے آشنا كرتے تھے ۔ سب سے آخریں جب رسول التّرصلی اللّه علی سلم مبعوث ہوئے تو اس وقت ی جن فوموں کا تعلق کسی سما دی دلیتی تھا ' اُن کی صالعت ہی يهى تقى كالنكم يغيرون كى لائى بوئى تتربيت كاجوحمة ال كے باس باقى جى تف اتوان کی حیثیت تھی بس چندے بےروے رسوم کے مجورے کی تھی۔

اور دراصل بهاس كى اشاعت كافاص مقصد ہے۔ وَاللّٰهُ يُقُولُ الْحَقّ وَهُوكِهُ دِئ السَّبِيلَ وَالْمُنُكُولُ الْحَقّ وَهُوكِهُ ذِئ الْحِسِدَا مينظور عماني سفان



विकार के विकास में किस के किस के

Laplace The grant of the second of the

(金)自己的一个人的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

KIND ( JOHN CENTRALIS MEDILATINE)

ہونی چلہتے۔ بس تھی نیت اوراخلاص للہ جونک دین ہیں نہایت ضروری ہے بلکوہی سارے امور دین کی روح ہے اس لئے وہ بیحرسہل ہے ! ورہی سالطاص للٹ جونکہ سارے سلوک" اور" طریق" کاصاصل ہے ۔ اس لئے معلوم ہوا کہ سلوک ہوت ہے۔ مگریا در مہنا چاہیئے کہ ہم چہز ہے ۔ مگریا در مہنا چاہیئے کہ ہم چہز ہے اصول اور اپنے طریقہ سے ہسل ہوتی ہے، غلط طریقہ سے تو آسان سے آسان کام بھی دشوار ہوجا تاہے ۔ اب لوگوں کی فلطی یہ ہے کہ وہ اصول کی یا بندی ہی کوشکل سمجھتے ہیں اور اس سے گریز کرتے ہیں۔ حالانک دنیا ہیں کوئی متولی سے کوئی متولی سے اور اس سے گریز کرتے ہیں۔ حالانک دنیا ہیں کوئی متولی سے بھولی کار اختیار کوئی متولی سے اور اس سے گریز کرتے ہیں۔ حالانک دنیا ہیں کے بغیر انجام نہیں یا ۔ جہاز اکشی ، ریل ، موٹر سیب اصول ہی جائے ہیں ۔ سے کے بغیر انجام نہیں یا ۔ جہاز اکشی ، ریل ، موٹر سیب اصول ہی جائے ہیں ۔ حتیٰ کہ منٹریا روٹی تک بھی اصول ہی سے بکتی ہے ۔

س نسرمایا \_ طریقنت کی خاص خایت سے اللہ تعالیٰ کے اصکام واوا مرکام خوب ہوجانا (بعنی ایسی کیفیت میدام واوا مرکام خوب ہوجانا (بعنی ایسی کیفیت میدام واوار الہی کے بجالا نے میں لذت و فرصت حاصل ہو اور نوا ہی بعنی ممنوعات کے باس جانے سے اذبیت وکرا ہست ہونے گئے ) یہ قرب طریقت کی فایت باقی جو کچھ ہے ( بعنی فاص اذکار و اشغال اور منصوص طریقت کی فایت باقی جو کچھ ہے ( بعنی فاص اذکار و اشغال اور منصوص تسم کی ریاضات و غیرها سودہ اس کی تحصیل کے ذرائع ہیں لیکن اب بہت سے لوگ ان ذرائع ہی کو اصل طریق سم صف نگے ۔ حالانک بعض توان میں سے بدعت ہیں ہے۔ ہمرحال جو نکہ ان چروں کی چینیت مرف ڈرائع کے کہتے اور رہے بذات خودمقصود نہیں ہیں۔ اس لئے احمال و مقتضیات کے کہتے اور رہے بذات خودمقصود نہیں ہیں۔ اس لئے احمال و مقتضیات کے کہتے اور ای و مقتضیات کے کہتے اور رہے بذات خودمقصود نہیں ہیں۔ اس لئے احمال و مقتضیات کے کہتے اور رہے بذات خودمقصود نہیں ہیں۔ اس لئے احمال و مقتضیات کے

ان بى رسوم كووه اصل دين وشريعت مجعة تعے - رسول الدُّه على الدُّعلية سلم فان رسوم "كومثايا اور اصل دين حقائق اوراحكام كالعليم دى . أمتت محدي بعي اب اس بيساري بي مبتلا بو جيك ب اس كى عبادات مك بين يرسميت أحكى بيطي كدرين كى تعليم بي واس قسم كى سارى خرابيون كى إصلاح بونى چاسى تھى، وە بھى بہت سى جگدايك "رسم"سی می بن کئی ہے \_\_\_ سیان چونکدسلسلائنوت اب ختم کیا حاجكا باوراس فسم كے كاموں كى ذردارى أمست كے علماء برركه دى تنى ہے جو نائىسىين بنى ہیں توان ہى كايە فرض ہے كروہ اس ضلال اور فسادِ طال کی اصلاح کی طرف خاص طورسے متوج ہوں اور اس کا ذریعہ ہے معجع نيتت أكيونكداعال بن رسميت جب بي تي بي جبكدان مين للهيب اورشاب مبرتيت تهيس رستى اورنيتت كي تقيح سطاعال كارخ صح موكراللر ہی کی طرف پھرجا تا ہے اور ''دسمیّت'' کے بجائے ان میں '' حقیقت '' ہیرا موجاتی ہے اور مرکام عبدیت اور فدایرستی کے جذبہ سے ہوتا ہے۔ الغرض لوكون كونفيح نيت كى طرف متوجه كركان كم اعسال مين للهيبت اودحقيقىت ببيدا كرلے كى كوشش كرنا علمسائے أثمنت ا ورحا ملاكِن كااس وقت ايك خاص فريضه س (۲) مسرمایا \_ قرآن و دربیث میں بڑی اہمیت کے ساتھ اس حقیقت کااعلان کیاگیا کردین یسر "مے ایعی وہ سراس ولت اورآسانی ہے لهذا جوجيزدين بين جس درجه خرورى بع وه اسى درجهي سهل اور أسان

سے بہت ہوشیاد رمہنا چاہیئے کدان کے اس اختلاط سے ہمار ساندر گئت مال وجاہ اور دولت کی حرص پریدا دم وجیائے۔

(٤) فسر ايا\_ جب كونى الله كابند كسى المرفيرك طرف قدم برهانا جابتا ہے توشیطان طرح سے اس کی مزاحت کرناہے۔ اوراس کی را ہ میں مشكلات اورد كاولين والتاب سيكن اكراس كى مزاحتين اورد كاولين نا کام رستی ہی اور وہ بندہ خداان سب کوعبور کے اس کار خیر کو شروع كرسى ديتا ہے تو كيرشيطان كى دوسرى كوشش يہ د تى ہے كده اس كافلاص اوراس کی سیت بی خرابی وال کے یادوسر عطریقوں سے اس کار خیر بي خود حصد داربناچا متاسي بعني مجي إس بي "رياء" و" شمعه " ( دکھا دے اورشہرت کی خواہش ) کو شامل کرنے کی کوشش کرناہے اورکیمی وسرے اغاطى آميزش اورملاوف ساس كاللهيت كوسر بادكرنا چابتاب اور وه اس میں بسااوقات کامیاب وجاتا ہے اس لئے دین کام کرنے والوں کو چاہیے کروہ اس خطرہ سے مرو قست چو کے رہی اوراس قسم کے شیطانی وساوس سفرمروقت اليه ول كى حفاظت كرتے رہي اورائي نييوں كابرابرجائز ه ليقرب كيونكرجس كام بس رضاء البى كعسلاوه كونى روسرى غرضى وقت مى شال بوجائے كى اور كھروہ الله كيدال قبول نسيى -

کوتا ہی ہوتی ہے کہ طلباد کو پڑھا تو دیاجا تاہے لیکن اس کی کوئی خاص کوشش کوتا ہی ہوتی ہے کہ طلباد کو پڑھا تو دیاجا تاہے لیکن اس کی کوئی خاص کوشش نہیں کی جاتی کہ اس پڑھنے پڑھائے کا جو اصل مقعدہے (یعنی فارمیت ا ختلاف کے ساتھ ان برنظر ٹانی اور حسب مصلی ترمیم و تبدیل خروری ہے البتہ جوج پڑیں شریعیت ہیں منصوص ہیں وہ ہرز میان ہیں بکسیاں طور بر ماری سانعمل رہیں گئ

واجب انعمل رہیں گا۔

زائف کا مقام نوا فل سے ہہت بلندر مسلم منا ہا فل سے ہہت بلندر منا ہے بلکہ سمعنا جا ہیں کے نوافل سے مقصود ہی ڈائٹ کی تکمیل یاان کا کوتا ہوں کی تلافی ہوتی ہے ، غرض ذائٹ اصل میں اور نوا فل ان کے توابع اور فروع مگر بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ذائٹ سے تو غفلت بھتے ہیں اور نوا فل مگر بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ذائٹ سے تو غفلت بھتے ہیں اور نوا فل میں مشغول رہنے کا اس سے بدر جہازیادہ استمام کرتے ہیں ۔ مثلاً آب سب صفرات جانے ہیں کہ وعوت الی الخیر "" امر بالمعروف" اور "نہی عن المنگر" مغرض تبلیع دیں کے یہ تمام شعبے اہم فرائٹ ہیں سے ہیں مگر کہتے ہیں جوان مغرض تبلیع دیں کے یہ تمام شعبے اہم فرائٹ ہیں اشتغال وانہماک رکھنے دالوں کی فرائٹ کی تہدیں۔ میکن افرائوں کی فرائٹ کی تہدیں۔ اس تعربی استخال وانہماک رکھنے دالوں کی ایکن ترمیں۔

مرکزامتغناؤکمن فی اوراصی با می اوراصی بیام کو استغناؤ کی مقت اورامی اوراصی بیام کو استغناؤ کی مقت اورامی بیار استغناؤ کی مقت اورامی بیار استغناء کا مقت اورامی بیار اورامی کا مقت اورامی بیار اورامی کا مقت اورامی بیاری اورامی کا می برم بیرکی برم بیرکی برم بیرکی برم بیرکی برم بیرکی برم بیرکی اور استداد کا منشأ حرف به میدکی ان کی دولت کے حاصمت اور احت اور دین مقاصد کے لئے ان سے مدانا اوراخت اواری می اور کھنا میرکر استغناؤکر من افی نم میں ملک بی تو اپنے درج میں ضروری ہے مال اس جیز میرکر استغناؤکر من افی نم میں ملک بی تو اپنے درج میں ضروری ہے مال اس جیز

اس سے زیادہ غلط استعمال کیا ہو گاکرا عداء دین کے تعلیمی منظام کی خدمت کاکام اس سے لیاجائے \_\_\_گویایوں شیھنے کہ ان امتحانات کے ذرایعہ على دين كى نسبت التدورسول كے بجائے كا فروں اور حكومت كا فره كى طرف ک جاتی ہے۔ اس لئے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔

(٩) نسرمايا علم كاسب سيهلااورام تقاضايه به كآدى این زندگی کا استاب کرے ابنے فرائض اور کوتا سیوں کو جمعے اوران کی ا دا ٹیگی کی فکرکرنے نگے لیکن اگراس کے بجائے وہ اپنے علم سے دوسروں ہی کے اعمال کا احتساب اوران کی کوترا ہیوں کے شمار کا کام دیرتا ہے تو کیے علمی کبر و غرور ہے جو اہل علم کے لئے بڑا مہلکہ ہے ع "کارٹودکن کاربیگان مکن"

(۱۰) اس سوال بركلام كرتے موئے كر مسلمانوں كو حكومت واقتدار كيول أنبيل بخشاما آما ؟ "فسرسايا: -

التدكيام اورام ونوابى كحفاظت ورعايت تماين ذات اوراین منزلی زندگی بین نہیں کررہے (جس پرتہیں افتیارماصل سے اوركونى مجبورى نهيدسے) تو دسيا كانظم وسسق كيسے تمہار عوالے كرد يا

ايمان والول كومكورت ارضى دين سے منشأ البي يبي موتلي كوه الندى مرضيات اوراس كاحكام كودنياس نا فذكرس توتم جب است ودور اختیاری آج پہنہیں کررہے تومکومت تمہارے میرد کرکے کل کے لئے تم سے

رین اور دعوت الی الند) وه برشصنے کے بعداسی بیں مکیس اس غفلت کا ننتجريه موتا سعكوه ان مدرسوں كے بہت سے بونہار فاصل فراغت كے بعد محض تحصيل معاش كواب المطمح نظرب اكريا توطنت برصف بب لك جلة بي ياسركارى يو نيورسينيون كمامتحان در كما نگريزى اسكولون بي تيرى كالميشدافتيار كرليت بي اوران كى دين تعليم برج وقت اور روبر خرج واتعا اورج محنت كالمئ تحى وه نتائج كے لحاظ سے اس طرح سب فارت بوجاتى ہے بلك بسااوتات وہ دشمنان دین کے کام آئی ہے۔ لہذا پڑھانے سے زیادہ ہم کو اس کی فکراورکوشنش کرنیچاسیے کرجو طلباد پڑھ کرفارع ہوں وہ دین کی فارت ہی میں مکیں اور علم دین کے حقوق اوا کریں ، اپنی کھیتی میں بھر ببدا نہ ہوتو یہ بھی خساره ہے میکن پریدا ہوکر ہمارے دشمنوں کے کام کئے تو یہ اور زیادہ خسالے

(٨) نسرمایا \_\_ سرکاری یونیورسیفیون کے جوامتحانات مولای فاصل وغيره ديئ جلته بي بم نوگوں كوان كى قىباصت اوران كے خرد دينى كا بورا اندازه اوراصاس نهيان - يه امتحانات عوش اس لئة توديع مساتے بي كرا گريزي سكولوں ميں نوكرى مل سكے ركويا حكومت كا فرہ نے اپنے صالح کے دے جو نظام تعلیمرا ع کیاہے اوراس سے اس کے جومقا صدیبی ان اسحانا (مولوی فاصل دینرہ) کے دیسے کو یا مقصد میہو تلہے کہ ان مقاصد کی تکمیل کے الاسكافران خطام كمعاون بلكاس كاجرت أله كاربنن كاستحقاق بيداكياجا سك عور قرماياجائے ،علم دين براس سے بٹرانظلم اوراس كا

سونا سا ده نیاس ساده کها نا زیاده مرغوب ہو ظام سے کراس کو اسی میں زياده جبين اورسك ومحسوس موكا ريس جن نوكو ب كورسول الشرصتى التدعلية سلم كا تباع بي ساده معاشرت مرغوب موجائ اوران كواسي بي لذت اور جين ملف ملك الدالترتعالي كابراا نعام مدكران كاجين السي مي جيروك سے وابسة فرماي جوبے حكسسى بى اورجن كاحصول مرغرب وفقرك لئ وبهت آسان مع - اكر بالفرض بهارى رغبت ان بيش قبمت چيزول ميس ركه دى جاتى جودولت مندول ہى كوميتر آسكتى ہى نوشايد عرمير ہم بيجابي كريتے. (١١٠٠) فسرمايا مم كوحكم مع كرجومال تم كواس دنيا بين دياجك اس کومت روکو ، بعن مجل مت کرو بل خرچ کرتے رہوئیں اس شرط کی پابندى كے ساتھ كەيىخرىي بىد جىگەنى دە بوا در بے سلىقە بھى دە بوايعنى يەحرف ينحح محل ومصرف بي بواور التدك بتائي بوئے طريقوں براوراس كى مقرر טיב ל כנפר ב וענייצי-

ایک وقت ایسا ہواکہ شاید بارش وغیرہ کی وجہ سے
مولانا کے پہال گوشت نہیں اسکا اوراسی دن مہانوں
میں میرے ایک محترم بزرگ (جوحفرت مولانا کے فاص عزیہ
ہیں ہیں) وہ جی تھے، گوشت سے جن کی رغبت حضرت
مولانا کومعلوم تھی آجہ عاجر بھی حاضرتھا، ہیں نے دیکھا
کیمولانا ہراس کا بڑا اشرہے کہ آج دسترخوان میر گوشت
نہیں ہے، مجھے اس بر ایک گور تعجب ہوا کہ یہ کون سی

اس کی اسیدی جاسکتی ہے۔ (11) فسرمایل جونوگ گور نمنت کو فادار اور صافی سمجے جاتے بي در حقيقت وه كسى كي بعى وفادار اورها مى نهيس بي - بلك صرف ايناغاض كے دفادارہي ۔البتاج جونكان كى وہ دنى اغراض موجودہ كورندف سے پورى بوتی بی اس لئے وہ ان کے حامی اور و فادار سے موٹے ہیں۔ لیکن اگر کل ہی کو ان ک اعزاض گور منت کے دشمنوں سے بوری ہونے لکیں تو وہ اسی ورجہ میں ان کے بھی حامی اوروفادار موجاً ہیں گے ۔ ورد حقیقی طور مرتو ایسے غسر ص برست ہوگ ا ہے باہے کہی وفادارہیں ہوتے توان لوکوں ک اصلاح كاطريقة ينهيس مكان كوبرا مجلاكهاجائ - يابس كورتمنظى فالعنت بران کو آمادہ کیاجائے۔ان کی اصلی بیماری" غرض برستی "ہے اور جب مک یدان می موجودر ہے گی، اگرگورمنٹ کی حمایت انہوں نے جمور مجی دی تواین اغراض کے لئے وہ کسی اورائیسی طاقت کے ایسے ہی وفادار بسنیں گے۔ اس لئے کرنے کا کام یہ ہے کدان میں غرض برستی كے بجائے خدا برستی بریدا كی جائے اور الشراور اس كے دیں كا انہيں سے اوفادار بنا نے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بغرال کی بھاری کا عدلاج نہیں ہوسکتا۔ (١٢) نسرمايا\_\_ يەفاعدۇ كليەب كىبرادى كومىن اس جىزى حصو سے لمتاہے جس سے اسے رغبت اور جا بہت ہو۔ مثلا ایک شخص کوامیران زندگی بینی قیمت کھانوں اور کپڑوں سے ہی رغبت ہے تواس کوان چیزوں کے بغیر چین وارام نصیب نہیں ہوسکتا، سی جس کوچٹائی بر بیٹھنا ، وریئے بر

جو بد کارنہیں تھی، ایک بتی کو مجو کار کھ کرٹرٹر پاتٹ پاکر مبارڈ الاتو وہ جہنے ہیں ڈال دی گئی۔

(14) نسرمايا\_ رسول الترصلي الترعلية سلم مكتم عنظمين (قبل بجرت) جو كام كرتے تھے، يعن على بحركولول كورعوت حق ديا اور اس مقصد كے لئے خودان کے باس جانا بظاہر مدینہ طیبہ انے کریہ کام آٹ کانہیں رہا ملک و ماں آ میں ابنا ایک ستقرب اگر بنیطے الیکن یہ آئے نے اس وقت کیا جکیمکی دوت كوستنجلك والون اوراس كام كوحس وخوبى كمساتها نجام دين والون كى ايك خاص جاعت آب نے تیارکردی اور میراس کام ہی کا یہ تعاضا ہواکر آسے ایک مرکزیس بیٹے کے اس کام کونظم کے ساتھ میلائیں اور کارکنوں سے کام لیں. على خذا حفرت عريضى الترمذ كومديرة طيب كيمركزمي مقيم رسنا اس وقعت درست مواجب ايران وروم كعلاقون في الشرك كلركوسر بلندكر ف كم لي جها و كرف والع الله كه بزارون بنديديدا بو چك تصا ورخرورت تقی کرمضرت عرض کومرکز ہی میں رہ کراس دعوت حق اورجها دفی سبیل اللہ کے نظام كواستحكام كے ساتھ چسلائيں۔

من الدُّعَة كو تعليم كارون السُّرِع السُّرِي السُّرِع السُّرِي السُّرِي السُّرِي السُّرِي السُّرِي السَّرِي السَّر السَّرِي السَّر السَّرِي السَّر

مقورى دىرىبداسى برخلق وانسوس كرتے ہوئے فرمايا: صديث شريف يرب من كان يؤمن بالله واليوم الذخر فليتجوم ضيف وجوشنص التراوريوم اخرت برايمان ركعتا بواس كوجلسية كرمهان كااكرام كرے) اور اكرام ضيف بيدسے يہ اس كى رغبت كى چے اگر مہیا ہوسکتی ہو توجت کی جائے۔ \_ اس کے بعد ایک درد کے ساتھ فرمایا "فكيف باضياف الله واضياف رسوليه" (جبي كامطلب يسب ك جب كسى كربها ايسع مهان آئيس جو عرف الشراور رسول كى وجهسا ورائنى كے تعلق اور النبى كے كام سے آتے ہي توان كاحق تواور مجى زيادہ ہوتاہے) (١۵) نسرمایا جنہ حقوق کا بدلہ ہے ۔ یعیٰ اپنے حقوق ایشاجین اور ابنا آرام التدك يف مثاياجائ اورايين برتكليف برواشت كرك دوسرن كے حقوق ادا كئے جائيں - رجن بي حقوق التركمي شامل ہے -) تواسى كابدله جنت ہے (اسی سلسلی فرمایا) مدیث بیں ارشاد مواسے: ﴿ إِرْحَهُ وَاصَنُ فِي الْأَرْضِ يَسِوْحَهُ كُومَتُنُ فِي السَّبِدَاءِ مترزمين والول بررحم كمعاك رب التفاويم بررحن فرمائ كا مدیث میں دوعور توں کے دووا قسع بیان کئے گئے ہی جوعام طور سے معلوم اورسفهور ہیں - ایک یہ ککسی بد کار اور فاحشہ عورت نے کتے کی خرگیری کی ا وراس کی بیاس برترس کھاکرکنویں سے یافی نکال کراسے بلا یا توالسرنے اس کے اس فعل کے عوض اس کے لئے جنّت کا فیصلہ فرما دیا ۔اورایک دوسری عورت نے

مقام کاقیام دنیاسے سینکڑوں ہی گناڈیادہ ہوتاہے۔ بھرانسان کی کسی ہی عفلت ہے کہ دنیا کے پندروزہ قیام کے لئے وہ جتنا کچھ کرتاہے ان دوسرے مقامات کے لئے اتنابھی نہیں کرتا۔

(19) نسرمایا میم مقیقی ذکرالند" به سه که آدمی بس وقع براورجیال اورجس مشغله بی مواس کے متعلق الله کے جواحکام وا وامر بروں ان کی نگہراشت رکھے اور میں اینے دوستوں کو اسی" ذکر" کی زیادہ تاکیدکر تا ہوں۔

سرمایا — انسان کولین ماسوای جوامتیاز دَنَفُوق حاصل به اس میں زبان کوخاص دخل ہے۔ اب اگرزبان سے آدمی آجی ہی بایس کرتا ہے اور خیرسی میں اس کو خیرسی حاصل اور خیرسی میں اس کو خیرسی حاصل اور کا اور اگرزبان کو اس نے آلہ شرب ارکھا ہے ، شلا بری باتیں بکتا ہے اور ناحق نوگوں کو ایڈا و دیتا ہے تو چواسی زبان کی بدولت وہ خربی جمت زاور بالا اتر ہوگا جتی کہ کہ کہ کہ بہ کہ بات کر دیتا ہے تو چواسی زبان کی بدولت وہ خربی جمت زاور بالا اتر ہوگا جتی کہ کہ کہ کہ بہ کہ بات کر دیے گئے۔

عدیت شریف ہیں ہے۔ وہل یکب النّاسی فی النّادعلی مناخرہم الاحصائی السنتھم (یعنی آدمیوں کوجہنم میں اوند صمنہ ان کی بجاس ہی ڈالے گی) اللّفمُ اخفظنا

قسطنمبسر

(۲۱) ایک دن عج کی نماز کے بعد فدمت دیں اور نمور

یعنی اے السّٰرمیں نے اپنے پر بڑا ظلم کیا ہے اور تیرے سواکوئی گناہوں اور خطائوں کا تخشنے والانہیں ہیں تو معنی اپنے نفاع کرم سے (جس بیں گویا میرے استحقاق کو کوئی وخل نہیں ہے) جھے بخشی وے اور مجھ بررہم فرما بخشے والا اور رحم کرنے والا یقینا تو بی ہے۔

ذراسوچے صفورصلی النوعلی سلم نے یہ وعاد حفرت او بحرم تو ہے۔
کو تلقیق فرمائی ہے جو اس ساری اگرت ہیں اکسل وا فضل ہی اور بالخصوص
ان کی نمیاز خودرسول النوصلی النوعلیہ وسلم کے نزدیک ایسی کا سل ہوتی تقی
کر آج نے ان کوخودا مام نمیاز بنا یا باوجود اس کے ان کوجی رہعلیم فرما پاکہ
نمیاز کے آخریں النّدیاک کے حضورا بنی کو تا ہی اور عبادت کا حق اوا د ہوسکے
کا اعراف اس طرح کیا کرو اور اس طرح محف اس کے فضل وکرم منے غفرت وصف کی درخواست کیا کروا ۔ سے بھرکی امداوشہا ہ

(۱۸) فسرمایا \_\_\_ انسان کا قیام زمین کے اوپربہت کی ہے (بعنی زیادہ سے زیادہ کو طبعی کی مقدار) اور زمین کے نیچے اس کو اس سے بہت زیادہ تیام کرنا ہے ۔ یا یوں بجھو کہ و نیا ہیں تو تمہارا قیام ہے بہت مختصر اور اس کے بعد صبح بی مقاماً بر مقمرنا ہے ۔ مثلاً مرفے کے بعد نفخ اولی تک قبر میں اس کے بعد نفخ اولی تک قبر میں اس کے بعد نفخ اول تک تعربی اس کے بعد اخر سے برس کی ہوگی اور بھر مہزار ہا برس ہی عرصہ محتربی اس کے بعد اخر سے برس کی ہوگی اور بھر مہزار ہا برس ہی عرصہ محتربی اس کے بعد اخر سے بیں جس کی ہوگی کا فیصل ہو \_\_ غرض دنیا سے گزرنے کے بعد مرمز ل اور بیس میں اور کے بعد مرمز ل اور

رسناسی ابنامنصب مجھتے ہی اور اس کے بع یں دور مجماکتے جو کچھ اتھ مك جا المعلى الله إلى الله ياك كي ساته البرول كايدمعا لمه لاه كياب كاستنفل طورسے تو وہ استے اور بالكل إسبے كاموں اور لين مرعوبات اورلذا كذبي اسيخ بى لئ مكرست بي اوركمبى كمبى كجه وقت ابنة ان ذاتى مشاغل اورم غوبات سے نىكال كرخدا كاكونى كام بحى كريسة الى مثلانساز بوصليته إلى ياخرك كامون بي جندا دية إلى اور يمحية بي كرفد إاوردين كامط البهم سے ادا ہوگيا۔ حالانك حق بندگی برب كامالةً اورستقلاقه مودين كاكام ورابناكها نابينا اوراس كم لل مامان كرنام وحرف صمنًا اور تبعًا (اس كايم صلب نهيب كروك أين لين اين درا تع معياش اور کاروبارجیوروری نہیں بلامطلب یہ ہے کجو کھے تواس کی بندگی کے تحسیاح اوراس کے دہن کی خدمت اور نصرت سب ہیں ملحوظ ہوا وراینے کھانے سینے وغيره ك حيثيت صرف صمنى بوجس طرح ايك غلام كى ليين آقا كے كاروبار (۲۲۳) ایک دن کسی وقت کی نر ازایک صاحب پڑھائی بعدنمساز پر دعا بھی کی (جوحفرت مولانا بھی بکٹرت کیا کہتے تھے)

روسرت ولا ، بى جرف يا مرحات ، اللَّهُ قَانَصُرُ مَنُ نَصَرُ ويُنَ مُحَكَّدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَرَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَرَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْعَلَى اللْمُ الْكُولِي اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللْمُ اللْمُ عَلَيْكُوالِي اللْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَل

دين كاترغيب فيق موك سلسلة كلام اس طرح شردع فرايا: ويكعوسب جان اورمان إي كرفداغانب نهي ب بلك شامير اوربران شابهها، تواس كح حاخرو ناظر وقي وي بندون كااس مين د لكنا اوراس كحفيرون بين لكارمنا يعن اس سے اعراض اوراس كے ماسوا ميں اشتغال وانهماك سوج كركيسي بينصيبي اوركنتي برى محردمى ما ورقياس كرد كريج فداكوكس فدرغضبناك كرف والى بوكى و اورفداك دين ككام سے غافل رمنااوراس كے اوامرواحكام كالحاظ مدر كھتے ہوئے دنيا بي سكارمنا ہی اس کے اعراض اور مراسواس استغال وائہماک ہے اور اس کے برعکس است الله ی لکنایہ ہے کواس کے دین کی نصرت یں نگار ہے اوراس کے احکام کی فر مانبرای كرتبار بيدم كماس كالحاظ دكعنا يرشب كاكرج بانت جتنى زياوه البم اورحبتي كاكرج باست جتنى زياوه البم اورحبتي كا ضرورى بواسى طرف اسى قدر توجدى مبلئ اوريه جيزمعلوم موكى رسول الله صلى التُرعليه وسلم كاسوة حسد سعداورمعلوم بي كرابي في حس كام ك لية سب سے زیادہ محنت کی اورسب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کیں وہ کا تھا كلمدكا كيديلانا يعنى بندون كوفداى بندكى كمداع تسياركرنا اوراس كى راه يردسكانا تويي كام مسب سے زيادہ اہم رہے گااوراس كام يس لكن اعلى درجه كاخدايس

ایک صحبت پی فسرمایا — وگوں نے الٹرکی عبرتیت اور اور بندگ کو انسانوں کی غلامی اورنوکری سے بھی کم درجہ دے رکھا ہے غلامی اور نوکری سے بھی کم درجہ دے رکھا ہے غلامی اور نوکروں کا عام حال یہ ہو تاہے کہ وہ ہمہ وقعت اپنے آقا کے کام میں لسکا

## قسطنمسير

اس قسط کے تمام ملفوظات اس دین مخرکے دعوت ہی سے متعلق ہیں جس ہیں خضرت فناتھے ۔اس دعوت کے کارکنوں کو غور سے ان ملفوظات کو پڑھنا چاہیئے۔

(۲۲) ایک صحبت بی فسرمایا بهاری اس تحریک کا اصل مقصد م على وعسلى نظام سے أكت كووابسة كردينا) برتو سے ممارا اصل مقعد -رسی قا فلوں کی بیچلت کھوت اور تبلیغی گشت سویاس مقصد کے لئے ابتدائی در بعد ہے۔ اور کلم ونساز کی تلقین وتعلیم کو یا ہمارے ہورے نصاب کی الف ہے سے "ہے ۔ یہ بی ظاہر ہے کہ ہارے قافلے بورا کام نہیں کرسکتے ۔ ان سے توبس اثنا ہی ہوسکتا ہے تو ہر جگہنچ کر اپن جدوجدسے ایک حرکت وسیراری سیدا کردیں اور غا فلوں کومتوج کر کے و ماں محمقامی اہل دین سے والست کرنے کی اوراس جگہ کے دیں کی مکر کرنے والوں (علمادوصلحاء) كو بي ارساعوام كى اصلاح يركاد سنے كى كوشش كري . مرجگہ تو اصلی کام ترومیں کے کارکن کرسکیں کے ۔اورعوام کوزیادہ فائدہ اپنی جكر كرالي دين بى سے استفاده كر فسس مو كا البتاس كا طراية بهارے

مددد کریں ان کی تو ہمی کوئی مدود فرما) حضرت مولانانے اس بر بین بار با واز بلند ایک فاص در دکے ساتھ فرمایا اُللھ مُرَّلاتُ جُعَلُنَ امِنْ هُمُ اُللھُ مُرَّلاً تَجُعَلُنَا مِنْ هُمُّ اللَّهُ مُرَّلاً تَجُعَلُنَا مِنْ هُمُ ۔ مِهِ حاضری کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ اللَّهُ مُرَّلاً تَجُعَلُنَا مِنْ هُمُ ۔ مِهِ حاضری کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

بهائيو! اس دعابرغوركر واوراس كاوزن مجهو-يه وه وعاءاور بددعا ہے جس کو قریب ہرزمان بی اللہ کے فاص بندے کرتے چلے آئے ہی یه بردی میاری دعامیداس میں دمین کی مدد کرنے والوں اور اس را همیں جاز جد كرنے والوں كے لئے تورجمت ونعرت كى دعاء ہے ليكن دين كى مدود كرنے والول كحق بي براى سنكين بددعار ب كخدا ان كواين رحمت ومصرت سے محروم کردے .اب سر شخص اس دعاء کوایے اوبر منطبق کر کے دیکھے کہ وہ اس كى الحيمى دعاد كامصداق ہے يا بدعاء كانشان - يهجى خيال سے كا بني اپن تمازي بوصنا روز مدر كمنا الرجداعلى درجه كى عبارتبى بي سيكن يه دين كى نصرت کے کام نہیں ہیں۔ دین کی نفرت تووہی ہے سی کو قرآن پاک اور اللہ کے رسول صلّى التَّدعليه وسلم في " نصرت" بتلاياب، واوراس كا اصلى اورُقبول ترين طريقة بھى وہى ہے جس كو الخضرت صلى الله عليه وسلم في روائع ويا ہے ۔ اس وتت اس طريقه اوراس رواج كوتازه كرف اور مرساس كوجارى كرفى سعی کرناہی دین کی سب سے بڑی نصرت ہے۔اللّٰد پاک ہم سب کواسکی توفیق نے۔

تو پیمران کوخدا کی رحمت اور ذرایعهٔ کفار هٔ سینات در فعیت درجات سجمها جائے۔ راہ خدایس اس قسم کی مصیبتیں تو انبیادا درصابیقین و مقستر بین کی خاص غذائیں ہیں۔

(۲۷) ایک صحبت بی فرمایا \_\_ تبلیغ ودعوت کے دقت بالخصوص اپنے باطی کارخ اللہ باک کی طرف رکھنا جا ہے نہ کری اطبین کی طرف اسے کہم اپنے کئی اور ابنی ذاتی رائے گویا اس وقت ہما رادھیاں پر ہم ناچا ہے کہم اپنے کئی اور ابنی ذاتی رائے سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے اور اس کے کام کیلئے سنگے ہیں۔ نیاطبین کی توفیق میں اسی کے قبید کا گویا اس وقت یہ دھیاں ہوگا ' تو افشاء اللہ می اطبین کے غلط برتاؤ سے مذتو غفت کے گا اور مذہب اس فرائے گا اور مذہب سے فرائے گا اور مذہب سے میں ہوگا ہوگا ہے۔

سرمایا — کیسافلط دواج ہوگیاہے، دوسرے توگ ہماری ہماری ہات مان ایس تواس کو ہماری کامیابی سمجھتے ہیں اور در انیں تواس کو ہماری کامیابی سمجھتے ہیں اور در انیں تواس کو ہماری کامیاب ہماری ناکای ہماری فلط ہے۔ دوسروں کامان یا نام میں ہماری کامیاب یہ ہماری کامیاب یا ناکام کیوں کئے جائیں۔ ہماری کامیابی ہے کہ ہم این کام پوراکردیں، اب اگر دوسروں نے درمان تو یہ ان کی ناکای ہے ، ہم ان کے درما نے سے ناکات کی کیوں ہوگئے ۔ نوگ ہمول گئے ، وہ منوا دیسے کو جو درجھیقت خداکا کام ہے) ایسا کام اوراپی فرمدداری سمجھنے گئے۔ صالانکہ ہماری ورد داری صرف بینا کام اوراپی فرمدداری سمجھنے گئے۔ صالانکہ ہماری ورد داری صرف بین کوشنس لگا دینا ہے ، منوانے کا کام تو پیغمبوں کے سپر د بطری خشن اپنی کوشنس لگا دینا ہے ، منوانے کا کام تو پیغمبوں کے سپر د

أن آدميون سيسيكعاجائ جوايب عرصه سيافاده واستفاده اورتعليم و تعلم كاس طريق برعامل بي اوراس برطرى عد تك قابو با مك بي-(٢٥) اي صحبت ميں فسرمايا \_ بماليے كادكن اس بات كو مفيوطى سے یا در کھیں کداگران کی دعوت وتبلیع کہیں قبول ندکی جائے اور الثان کو براميلاكهاجائه الزامات لكائه جأس تووه مايوس اورملول مزمون اورابسه موقع برتياد كرلس كريدا نبياءعليه التلام اور بالخصوص سيدالانبيا والنت عليدوسلم ك خاص سنت اورورانت بعدراه خدايس دليل بونا برايك كو كبال نصيب بوتا ہے اورجہاں اس كا استقبال اعزاز واكرام سے كياجائے ان کی دعوت وتبلیع کی قدر کی جائے اورطلب کے ساتھان کی باتیں سنی جائيس تواس كوالشدياك كافقط انعام مجيس اور مركزاس كى اقدرى درس. ان طالبوں کی فدرست اورتعلیم والسّد کے اس احسان کا خاص فتکریے مجعیں ۔ اگرو پہھوٹے سے تھو نے طبقہ کے لوگ ہوں۔ قرآن یاک کی آیات عُنسک وَمُولِي أَنْ جَاءُ وَالْأَعْمِي الايات يس مم ويم سبق دياكياب، والااس صورت بس است نفس كورب سع مى در ترابي . نفس اس مقبوليت مطلوبيت كوابنا كمال د مجعف عد الراس بي" بيريرستى" كفته كالجمي سخت اندلينه بعلمذا اس سعفاص طورسے خردارديس

وت الديسة مع محبت من فرمايا \_\_\_سب كاركنون كوسجما دوكراس راه بس بالون اورتكليفون كوفداس مانكين تومرگزنهين (بنده كوالندس ميشه ما نيت مي مانكن جامية) ميكن اگرالند باك اس راه بي يه هيتين مجيج دے

hannahaning

اس طرح آمید ہے کہ تمہارے کام اور اس کے نشایج کی اطلاعیں خود بخود ان کو پہنچیں گی اور ان کے لئے داعی اور ان کی قوصہ کی جالب ہوجائیں گی۔ بھراگراس کے بعد اگر خود تمہاری طرف اور تمہارے کام کی طرف توجہوں قوان سے مربرستی اور خبرگیری کی درخواست کی جائے اور ان کے دینی اور ف

احترام كوملحوظ ركصة موئے اپنی بات ان سے کہی جائے۔ (س) نسرمایا \_\_\_اگرکہیں دیکھاجائے کہ و مال کےعلماءاورضلحاء اس کام کی طرف بحدردان طور سے متوجہ نہیں ہوتے توان کی طرف سے بدکمانوں كودليس جددري جائ بلكية مجهداياجائ كان حضرات براسس كام ك پوری حقیقت انجمی کفلی نہیں نیزیہ مجھ لیا جائے کرچونکہ یہ دین کے خاص خادم ہیااس لئے شیطان ان کاہم سے زیادہ گہار شمن سے رحورمایہ ہی برتوا تا عدادهاس کے رکبی سمجھنے کی بات ہے کردنیا جو حقیرو زلیل چیز ہے جب اس کے کرفت اوا ہے دین مفاعل ہواس کام کوترجے نہیں دے سكة اورا يغ مشاغل وانهماك كوجهور كراس كام بينهي لك سكة توابل دين البين اعلى ديني مشاغل كواس كاكيلي كيسيراً سانى مع جيوار سكته إي بعزفاء نے کہاہے کہ جابات فرانی جہابات طلمانی سے بدیج ازبادہ شدید ہوتے ہیں۔ (اسم) ریک صحبت میں فرسایا تبلیغ کے اصولوں میں سے ایک یہ بحاسه كرعمومى خطابي بورى تختى بواورخصوصى خطاب بين نرمى بلدحتي الاسع خصوص اصلاح كے لئے بھی ہومی خطاب ہی كياجائے ۔ آنخضرت صلى الشرعلية سلم خاص افراد كالمجى كوفى جرم معلوم بوتا توبهى اكثرا سط

ہی کُٹادکِنْفًا اضافہ کرنے کاعزم کرلیناچاہیئے۔ (۲۹) فرمایا \_\_\_ ہمائے عام کارکن جرال بھی جائیں وہاں کے حقانى علماء وصلحاء كى فدرت بين حافرى كى كوشش كرين بيكن بيرحا فرى حرف استفاده كى نيت سعمواوران حضرات كوبرا وراست اس كام كى دعوت مزدي ـ وه حضرات جن دینی مشاخل میں نظیموئے ہیں ان کو توخوب جانتے ہیں اور النكيمنافع كاوه تجربدر كصة بي اورتم ابني يه بالتدان كواجهي طرت سيحميا رسکو کے بعی تم ان کواپنی اِتوں سے اس کا یقین نہیں ولاسکو کے کہ یہ كام النكروسر عشاغل سے زیادہ دین كر لئے مفیداور زیادہ منفعت بخش ہے۔ نتیجہ بہوگا کہ وہ تمہاری بات کومانیں گے نہیں اورجب ایک دفعدان كى طرف سے نا" ہوجائے كى تو بھراس" نا" كاكبھى جى مان" سے بدلنامشکل بوجائے گا بھراس کاایک برانیتج بیرموسکتا ہے کان کے عقید تمند عوام بھی ہے تمہاری بات راستیں گے اور ریجی مکن سے کو وتمہا ہے اندر تذبذب بيما بوجائے .اس لئے اُن کی خدمت بی لبی استفارہ کے لنے بی جایا جلئے ۔ لیکن ان کے ماحول میں نہایت فحنت سے کام كياما ئے اور اصولوں كى زيادہ سے زيادہ رعابيت كى كوشش كى جائے۔

طرح بهى اللد ك كام كاحق ادانهي كرسكتا بنزايك كام يسمشغوليت بهدت سے دوسرے کاموں کے نہوسکنے کاہی باعث بن جا قب تواس تسمى چيزوں كى تلافى كے يع بھى مراچھ كام كيضتى براستغفاركرناچا سيئے -(٣٥) ایک دن بعد نماز فجرجب کداس کرکے ایس عملی صفتہ لینے والوا کا نظام الدين كأسجد مبي براجمع تفااور حضرت مولاناكي طبيعت اسس قدر كمزوريقي كابتر برليع يعط مجيى دوجارلفظ بآوازنهي فرماسكة تصقوابتا سے ایک خاص خادم کوطلب فرمایا اوراس کے دا سطے سے اس پوری جاعت كوكهلواياكه \_آب، لوگون كوزير سارى يُطلُت كيمرُت اور سارى جدوجهد بيكار بوكى اكراس كمساته علم دين اور ذكر الله كابورا استمام آب فيهي كيا. (گویا به علم و ذکر داو باز و بس جن کے بغیاس فضا بس برواز نہیں کی جاسکتی) بلك سخت خطره اورقوى اندليت سے كه اگران دوجيزوں كى طرف سے تغافل برتاكيا تويه جدوج بدمبادا فنتذاه رضلالت كايك نيادروازيخ بن جائے گا . دین کااگرعلم ہی دہو تواسسلام وایسان محص رسمی ا وراسمی بى - اور الند كى ذكر كے بيني اگر على يوكينى تو وه سراسر طلب سے اور على لهذا اكرعلم دين كابنير وكواللدى كترت مى موتواس بي براخطره بعدالغرض علمیں اور ذکرسے السے اور بغیرعلم دین کے ذکر کے حقیقی برکات و تمرات ما صل نهي موسكة - بلك بسااد قات أيسيجا بل صوفيون كوشيطان ايناآ له كارب البيتاسي ولهذا علم اورؤكرى الهميت كواس سلسلهي كبهى فراموش د کیاجائے ۔ اوراس کا ہمیشہ خاص استمام رکھاجائے ور نہ آپ کی پرسلیعی

ہم ایال اقد ام کہ کرہی خطاب وعشاب فرماتے۔
(۱۳۲) ایک صحبت میں فرمایا ۔۔۔ باتوں سے فوش ہولین ہمادی عادت ہوگئی ہے اور اچھے کام کی باتیں کر لینے کوہم اصل کام کے قائم مقدام سمجھ لینے ہیں۔ اس عادت کوچھوڑوا کام کرو کام ہے۔
لینتے ہیں ۔اس عادت کوچھوڑوا کام کرو کام ہے۔
کارکن کار بگذر از گفت ار

(۱۳۳) ایک محبت بی فرمایا \_\_ وقت میلی ہوئی ایک دبلہ ہے، کھنٹے ا منٹ اور کھے کو یا اس کے فرتے ہی اور ہمار بے شاغل اس بیں بیٹھنے والی سواریاں ہیں اب ہمارے ونموی اور ممادی ولیل مشاغل نے ہماری زندگی کی دیل سے ان ڈبوں ہر ایسا قبطہ کرلیا ہے کہ وہ شریف اُخروی مشاغل کو اُنے نہیں دیتے ہمارا کام یہ ہے کہ عزیمت سے کام لے کر ان ولیسل اور ونی مشاغل کی جگہ ان شریف اور اعلی مشاغل کو قابض کر دیں ' جو فدا کو راضی کرنے والے اور ہماری ہخرت کو بہت اُنے والے ہیں۔

(۱۳۴) ایک جبت بی فرمایل به جننابی ایسے سے آجھاکام کرنے کا الندوفیق دسے ہمیشواس کا فائمہ استعفاد مرب کیاجائے بغرض ہا ہے مرکام کا جزو اخراستعفاد ہو یعنی یہ مجھ کرایجہ سے بقینا اس کی ادائیں گی میں کوتا ہیاں ہوئی ہیں ۔ ان کوتا ہیوں کے لئے اللہ سے معانی مسائلی جائے ۔ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ضم بر کھی اللہ سے استعفاد کیا کرتے تھے لہذا تبلیغ کا کام بھی ہمیشہ استعفاد ہی پر ضم کیاجائے ۔ بندہ کسی

اس وقت تودملی لمیں گرمی بہت ہے۔ دم خان میں تعطیل ہوگی توبعدِدم خاان کے وقت دوں گا ۔ فسرمایا ۔۔

"تم دمفان کی باتیں کرتے ہویہاں شعبان کی بی امید نہریاں ہے ۔ پیں نے عرض کیا تبہت اچھا اب ہیں مظھر گیا، آپ دل بران کریں ا ہیں امھی سیسے ہیں وقعت دوں گا ۔"

يرس كرجره وشى سے جك الحقاء ميرے كلي بايس وال وي. اور پیشانی کوبوسه دیا اور دیر تک سید سے لیٹائے رکھا اور بہت دعا کیں دي بعرفرمايا، تم نے ميرى طرف رخ توكيا ہے بہت سے علماء تو دوردور بى سے مير عمقصد كوسمجمناچاہتے ہيں۔ مجرايك برے عالم كا نام لياك وه تبليخ بن آج كل بهت حصر لے رہے ہيں مكر مجھ سے پوتھوتو دواب تك بعي ميرب منفي كورن بجه سك كيونكه فجه سے ابتك بلاواسط كفت أو نہیں کی وسانط سے گفت کو کی ہے ۔ اب میں وسانط سے اپنے منٹا کوکیونکر سبهادول خصوصًا جبكه وسائط بهي ناقص بون اس ليح بين جابتا بول كه تم كچەدنول ميرے پاس رموتومير عمنا كوسمجموك، دورده كرنهيل سمحم سكة ايدمين جانتا أول كرتم تبليغ ين حصر لينة أو اجلسول بن تقسرير كرتيه بهارى تقرير سے نفع بھى بوتا ہے مگرية بليغ و انہيں جو سيس چاہتا ہوں۔

لَ جِنَا بِخِسْعِبَانَ آنَے مِن الْجَى اَيك عِنْرَهِ بِالْى تِفَاكُ ١٦ رَجِبُ لِلسَّمَالَة كَ صِحَ كُورِنَيقِ اعلى سِجامِلِ دُحهَ ذَاللَّهُ تَعَالَىٰ دُحُهُ فَ الاسِوار الصَّالِحِدِيْنَ \_ ہے۔ تحریک بھی اس ایک اوارہ گردی ہوکررہ جلئے گی اور خدا نہ کردہ آپ لوگ سخنت خسارہ میں رہین گے۔

(حفرت مولانا کامطلب اس مداییت سید بی اکاس راه پی کام کرنے والے شبیع و دعوت کے سلسلہ کی فخنت ومشقت اسفرو بجرت اور ایتار و قربانی ہی کواصل کام شبھیں ۔ جیساکہ آئے کل کی عام ہو کہ ہے بلکہ دمین کے تعلیم و تعلم اور ذکر النّد کی عادت ڈالیے اور اس سے تعلق ہید ا کرنے کو اپناا ہم فریضہ سبھیں ۔ بالفاظ دیگران کو فشر "سیاہی "اور" والنشیر" بننا ہے ہے ، بلک طالب علم دمین اور" النّد کایا دکرنے والا برزہ الشری بننا ہے ی

## قسطنماكر

اس قسط کے تمام ملفوظ ان حضر سے مولانا ظفراح مرصاصب تھا نوی کے مرتب فرائے ہوئے ہیں

(۳۷) انخری دفع جب بی وسط بون بی حاضر کواتوریکھتے ہی فرمایا۔ برلیم رسیدہ جانم توبیا کہ زندہ مسانم بس ازاں کوئن ندمانم بچہ کا رخواہی آمد جھ بہا تنا انٹر ہوا کہ آبدیدہ ہوگیا۔ بھوفر مایا کہ وعدہ بھی یا دہ ہے ہے (بین نے دعدہ کیا تھا کہ کچھ دن تبلیغ بین دوں گا) عرض کیا یا دہ ہے مسگر (۱۹ ایک جمعہ کوسبی اسمبلی میں قبل نمیاز جمع میرابیان ہوا ہولانا ہی کا بخورز تھی کہ وہاں بیان ہونا جا ہیئے ۔ نمیاز کے بعد میں اسی روز نظام الدین والیس نہوا ۔ اپنے اعسز ہ کے پاس رات کورہ گیا ۔ اکلے دن فظام الدین بہنچا اور معذرت کی کہ اعز ہ کی اصرار کی وجہ سے رات کود ملی رہ گینا اور معذرت کی کہ اعز ہ کی اصرار کی وجہ سے رات کود ملی رہ گینا اور معذارت کی کہ تے ہیں، اس کی برواہ نہیں کام میں مگنے والوں کو ایسے اعذار بابی آیا ہی کہ تے ہیں، اس کی برواہ نہیں اجھا یہ بدلاؤ مسبی اسمبلی میں وعظ ہوا تھا ہونے کہ میں موامی ہوا تھا کہت خود اپنی طلب سے ہم کونہیں بلائے نوش ہوئے یا ور فرمایا دیکھو یہ لوگ خود اپنی طلب سے ہم کونہیں بلائے ان کو دنیا ہی سے فرصت نہیں ان کے پاس ہم کو بے طلب خود جا کہ تبلیغ

الشّه و تو والأدّ و المعابران مواتفا و فرك كالنّها و كلّ اللّه و المعابر و الله و المعابر و الله و المعابر و الله و المعابر و الله و المعابر و

(٣٤) ايك محبت بين فرمايل مديث بين بين ألدُّ نَيَاسِجُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ" اس كامطلب يسبيك مم دنيايس نفس ك حمايت اورنف ان خواستات كمطابق صلنے كے ليے نہيں مسيح كئے جس سے یہ دنیا آدمی کے لئے جنت بن جاتی ہے، بلکہ م نفس کی مخالفت اور احكام اللى كاطاعت كے لئے بھیجے گئے ہیں جس سے یہ دنیا "مومن" كيلئے "سجن" (جیل فانز) بن جاتی ہے یس اگر م کھی کفار کی طرح نفس کی حایت وموافقت کر کے دنیا کواپنے لئے جنت بنالیں گے توسم جنت كفارك فاصب وس كے اور اس صورت يس نصرت عاصب الم ربوى بلكمغصوب بدك سات بوكى فرمايااس بي الحقى طرح غوركرو-(١٣٨) نسرمايا \_ يوگ ميرى تبليغ كيبركات ديكه كرسمجهة بي ك كام بور إب - حالانك كام اورجيز سے اور مركات اور جيز ہيں ۔ ويحقو رسول التخصلى التدعليه وسلمك ولادت ترليفهى سعة توبركات كاظهور ہونے لگاتھا۔ مکر کام بہت بعدیں شروع ہوا،اسی طرح بہاں مجھو ين ع كهتامون كرامي تك اصلى كام شروع نهيين موا مس دن كام تروع موجائے گا توسلمان سات سوبرس بہلے ک حالت کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اوراكركام شروع دموا بلكاسى حالات بررماجس برابتك بصاور وكون غاس كومنحد تخريكات كحايك تحريك بمحد ليااور كام كرفي وال اس راه مین کبل کئے توجو فیتنے صدیوں میں آتے وہ مہینوں میں آجائیں گے اس لئے اس کوسمجھنے کی ضرورت ہے۔

(۱۷) ایک بارقرمایا، مولانا بهاری تبلیغ بین علم و ذکر کی بڑی اسمیت ہے۔ بدون علم کے دیجل ہوسکے گان عمل کی معرفت اور بدون ذکر کے عسلم ظلمت بي ظلمت بعاس ميں نوروس يوسكتا اسكرم ادسكام كرنے والوں يى اسى كى كى بى دى يوض كى كالمنطيع خود بهت المم وليفسه اس كى وجه سے ذکریں کی ہو ناویسا ہی ہے جیسا حضرت سیدصاحب بریلوی قدیم ہو جس وقت جهاد کی تیاری کے لئے اپنے فلام کو بجبائے ذکروسخل کے نشارد بازى اوركهموال كسوارى بيس مشغول كرديا توبعض في تسكايت ی کہ اس دقت بہلے جیسے انوارہ ہیں ہیں۔ توحضرت سیدصاصر نے فرمایاکه مان اس وقت ذکر کے انواریس یں جہاد کے انوار بی اوراس وقبت اسى كى خورت سے - فرمايا مكر مجمع علم اوردكى كى كا قلق ہے . اوربيكى اس واسطه كرابتك المجاعلم اورابل وكراس بي نهي مك می اگریه حضرات اکراین اتھ یں کام لےلیں توبیلی بھی بوری وجائے مگرعاماء اورا مل ذكرتوا مجي مكاس مي بيت كم آئے ہيں۔ (تشويع) اب ك وجاعتين تبليغ كے لئے روان ك جاتى ہي ال بسامل علم اورابل نسبت كى كمى سحبى كاحضرت كوقلق تقا-كاش ا بل علم اور الل نسبت مجي ان جاعتوں بيں شامل موكر كام كري تويد كمي يورى بوجائي - الحدولاء مركز جليع بين المي علم اورا بل نسبت بوجود بیں مگردہ چندلنت کے آدمی ہی، اگردہ ہرجاعت کے ساتھ جایا کریں تو مرك كاكام كون سرانجام دے گا۔

جاہیئے۔ اس جمعے کے مناسب دوسری آیت تھی۔ کواکٹ ڈین اجھنے ہوا الطّاعُونَ آن یَعُبُ کُ دُھَاوُ آ نَا ہُوا اِنی اللّٰہِ کَھُمُ الْبُشَرِی فَبَشِّرِی عِبَادِی الّٰذِین کِسْتَهُ عُون القَوْل فَیَسِّبِعُون اَحُسَدُهُ اُو لَلْتِلْفَ عِبَادِی الّٰذِین کِسْتَهُ عُون القَوْل فَیَسِّبِعُون اَحْسَدُهُ اُو لَلْتِلْفَ کُمِدُا وَلُوالُالْابُ اِنْ فرایا اللّٰذِین کَ کُراهُ کُواللّٰهُ کُواللّٰهُ کُواللّٰهُ مُواللّٰهُ مُواللّٰهُ وَرَحِم کا ہے جس برلفظ ایک کراہ کے عرض

كيا سيج م يم موقع بواتو وبال اسى كوبيان كرول كل (٧٠) يك صحبت مين فرمايا \_ بهارى تبليغ كااصل مقعدطاغوت بان اورالتدى طرف رجوع كرناها وريه بدون قربانى كفهيرى وسكتا دين میں جان کی جی قربانی ہے اور مال کی بھی سوتبلیع بیں جان کی قربانی یہ ہے کاللہ کے واسطے اپنے وطن کوچھوٹ دے اور اللہ کے کلد کو کھے الے ۔ دین ک انساعت کرے مال کی قربانی یہ ہے کہ سفر تبلیع کا خرج خود مردا كرا اوروكسى فيورى كى وجرسكسى زماني فودن لكل سكردة فعوصيت اس زمانے میں دوسروں کو تبلیغ میں نیکائے کی ترغیب دے ، اور و س کو تصحیح كَ كُوسْشُ كرك السلاح" الدُّالُّ عُلْكَ الْحُدُّرِ كَفَاعِلْهِ"كَ بِنَا برمبتوں کور ہے گا اُن سب کی کوششوں کا تواب اس کو کھی ملے گا۔ اوراكر فيكلف والوك كامداد مالى بعى كرے كاتومالى قربابى كالجى اس كوتواب ملے كا ، كيمران جانے والوں كواپنا محسن جعنا چاہيئے كرجو كام بمارے كرنے كا تقامكر مح كسى عذر كى وجسهاس وقت دركسكة تويه حفرات بمار فرض كوا دا كررب بي درندي ما و قاعدين ومعذورين جامدين كواين الحس مجهيل -

ننگابو مكرمسلمانون كى دىن سے محرومى بررحم نہيں آتا، كورنيا كے نقصان كونقصان مجعاجا تاسيء ليكن دين كنقصان كونقصان نبي جماجا تاجعرهم برآسان والاكيون رحم كرے وجب ميس ملانون كى دين حالت كابتر ہونے بررح نہیں ۔ فسرمایا۔ ہاری اس سلیع کی بنیاد اسی رجم برہے اس لية يكام شفقت اوررحم مي كم ساتحد بوناجلسية . الرمبلغ اس لية نسليع كرر ماسي كواس كوايي بمعائبول كى دين حالت كابتر بوف كاحد ہے توبقیڈا وہ رحم اور شفقت کے ساتھ اپنے فرنصند کو انجام دے گا۔لیکن اكريدمنظ نهين كحاورمنظ بي تويوتكبروعيب بي مبتلا بوكا-جس سے لفع ک امید کہیں۔ نیز جو شخص اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر لیے كركاس مي خلوص بحي بوكاس كي نظراي عيوب بريمي بوكي . اور دوسرون كيعيوب برنظر كمساتهان كاسلامي فوبون برهي نظروكي ويتعص ابن نفع كاجامى منهو كابلكشاكي وكادراس ليع كالرميي كر حماية نفس سے الك موكر شكايت نفس كاسبق مية ييش نظار ہے۔ (۵۶) ایک بارفرمایا \_\_ مولانااحکام البید کانفقدلازم ہے، برابر تفقدیں سکارمناچلہ پیئے مثلاً کسی کام بی مشغول ہونے سے پہلے سوچے واسية كاشتغال دوجيزون كوجاساك -ايك اس كام يرتوج كوس مي مشغول ہوناجا ہتا ہے دوسرے اور کاموں سےاس وقت غفلت کو ، تو اب سوچناچا بینے کی کی کامول سے اس وقعت غفلہ۔ ہوگی ان ہیں کوئی اس کام سے تواہم نہیں جس میں استخال ہوگا۔ اور یہ بدون تفقد کے (۲۲) ایک خطی مولاناسی الوالحسن کی ندوی کا برفقره تھ اکہسلان دوسی طرح کے ہوسکتے ہیں تیسری کوئی قسم نہیں ۔ باالنڈ کے داستے ہیں خود نسکھنے والے ہوں یا نسکلنے والوں کی مدد کرنے والے ہوں فرمایا بہت خوب سمجھے ہیں ۔ پیمرفرمایا نسکلنے والوں کی مددیس یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں کو نسکلنے پر آمادہ کرے اوران کو یہ سلائے کہ تہار نسکلنے سے فلاں عالم کے درس بخاری بادرس قرآن کا حمیق نہوگا ۔ توتم کو بھی اس کے درس کا تواب ملے گا ۔ اس قسم کی نیستوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہئے ۔ اور تواب کے داستے ستا نروا مئر

(۱۹۳) ایک بار فرمایا \_\_ مولادا مهاری بیلین کا حاصل بر سے کہ عام دین دادسلمان اپنے و بروالوں سے دبن کولیں اور اپنے نیجے والوں کو دیں۔ مگر نیجے والوں کو اپنا تھس بچھیں کیونکہ جتنا ہم کارکو بنی انسینے ایجبیلائیں گے اس سے فود ہمارا کارکھی منوٹراور کا اس ہوگا اور جتنوں کو ہم نمیازی بنائیسنے اس سے فود ہماری نمیاز بھی کا مل ہوگی (تبلیع کاربرا اگر سے کواس سے بلغ کو اپنی تکمیس فی مقصود ہوا دوسروں کے لئے اپنے کو جاری در سیجھے کیونکہ جاری اللہ تعالی کے سواکو تی نہیں)

(٣٣) ايك مرّنبه فرمايا \_ عديث ميں ہے مئ لاَّ يَسُوْجَعُ لاَ يُسُوحُعُ اُوْحَهُ وَامَنُ فِي الْاَرْضِ يَسُوحُهُ كُوْمُ ثَنَ فِي السَّهُ كَاءِ "مُكَّ انسوس الوگوں نے اس عدیث کو بھوک اور فاقہ والوں ہر رحم کے ساتھ مخصوص کرليا ہے اس لئے ان کو اس شخص ہر تورجم تو آتا ہے جو بھوکا ہوئیا سا ہوا

10 CV

(۱۷) ایک بادفرمایا \_\_ نمازسے بہلے کچے دیرینماذ کامراقبہ کر نا جاہیئے جونماز بلاانتظار کے ہوورہ جس کھیسی ہے تونمازسے بہلے نمساز کوسوچناچا ہے۔

ف، ۔ شریعت نے اسی وا مسطورائص سے پہلے سن وافل ا اقامت و غیرہ مشروع کے ہیں تاکنماز کا مراقبہ اچھی طرح ہوجائے بھرفرض اداکیاجائے مگرہم توسنن ونوا فل اور اقامت وغیرہ کے ان نوائدومصالح کو سمجھتے ہیں اور رہ ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں ۔ اس لئے ہمارے فرائض بھی ناقص ادا ہوتے ہیں۔

ٱللَّهُ مَّ إِنَّ ٱسْتَلَكُ تُهَامُ الْوضُونِ وَتُمَامَ الصَّلَوةِ وَتَهَامُ الصَّلَوةِ وَتَهَامُ الضَّالِ

اللی الک بارفرمایا \_ مبلیغ بین کام کرنے والوں کی ہے قلب میں وسعت برنظرکر کے برید ا ہوگی ۔ وسعت برنظرکر کے برید ا ہوگی ۔ اس کے بعد متربیت کا استمام کرنا جا ہیئے ۔ اس کے بعد متربیت کا استمام کرنا جا ہیئے ۔

(۱۸) ایک بار فرمایا \_ سید نارسول الدصلی الدعلی بسلم ابتدائے اسلام کے زمانہ میں اجب دین ضعیف تھا اور دنیا توی تھی) ہے طلب لوگوں کے گھرچا جاکر ان کی مجانس میں بلاطلب بہنچ کرد ہوت دیتے تھے طلب کے منتظر نہیں رہے بعض مقامات برحض ابت صحابہ ما کو ارخو دہم ہے کہ فلاں جگہ تبلیغ کروراس وقت وہی ضعف کی حالت نبی ، تواہم کو بھی

بے طلب ہوگوں کے پاس خودجانا جا ہیے۔ ملی وں فاسقوں کے جسے ہیں بہنچنا جا ہیئے اور کا ہے ۔ ای خرشی خالب ہوگئی اور بات بہنچنا جا ہیئے اور کلمۂ حق بلند کرنا جا ہیئے۔ ای خرشی خالب ہوگئی اور بات دکر سکے تو فرمایا) مولانا متم میرے پاس دہر سے بہنچے ، اب بی تعصیل سے کچھ نہیں شکتا ، بس جو کچھ کہ دیا اسی میں غور کرتے رہے ۔

وم) ایک بارفرمایا میں ابتدارس اسی طرح ذکر کی تعلیم دیتا موں برنماز کے بعد تسبیح فاطر اور ایسراکلمہ شیخان اللہ والحکم کی بنتہ وکا اللہ والحکم کی بنتہ وکا کہ کہ کی کہ کا کہ کہ وکا اللہ والکہ اللہ والکہ اللہ واللہ واللہ واللہ وکا اللہ واللہ و

و کو ب کوخواب میں کچھ ایسی ترقی ہوتی ہے کہ پیمیالیسواں حصہ ہے بعض لوگوں کوخواب میں کچھ ایسی ترقی ہوتی ہے کرریا ضنت ومجا ہدہ سے بہتر ق کیونکہ ان کوخواب میں علوم صحیح القا ہو تہ ہی جو نبوت کا صصہ ہے بہتر ق کیوں رہوگی (علم مسیم عرفت برط صحی ہے اور معرفت سے قرب برط صحابے۔ اسی لئے ارشاد ہے ۔

بھرفرمایا۔ آج کل خواب میں بچہ برطلوم صحیحہ کاالقا ہوتا ہے اس لئے کوشش کرو مجھے نین دریادہ آئے (فشکی کی وجہ سے نین دکم ہونے نگی تھی تو میں نے حکیم صاحب اور ڈاکٹر کے مشور سے سے سرمین تبیل کی مالش کرائی جس سے نین دمیں ترق ہوگئی) آب نے فرمایا کا س تبلیع کاطرافیہ بھی بچھ برخواب میں تبلیغ کا اثرقبول کر کے ایمان لے آئے تواس کا اپنا بھی فائدہ ہوگا مبلغ کا فائدہ اس برموتوٹ نہیں ۔

(١٥) ايك بارفرمايا\_\_زكوة كا ورجه مديه سع كرريهي وجب كرسول التدصلى الترعلية سلم برصدقه حرام تفاء مديه حرام مذتفاء أوراكره زكاة فرض سے اور مدیست بے، مكر بعض دفائست كا جرفرض سے برص جاتا ہے۔ جیسے ابتداؤ سلام کرناست سے اور جواب دینا فرض ہے مكرابتدائيسلام جواب سيبهتره واسي طرح زكوة وض مع مكراس كا تر ه تطهیمال سے اور مدید گوستحب سے مگراس کا تمرہ تطبیب فلسلم ہے توتمره كم كما ظ سے يدا فضل ہے كيونكة تطبير مال سے قلب مسلم كادرج يرصا بواسه اور زكوة سع بعي اگرچ مسلمان حاجمت كى تطبيب ولب وجاتى ب مكرمقصودًا نهيى بلكة تبعًا حاصل بوجا تى ساور مديد سے اصل مقصوري تطييب فلب اسلمه يحفرما بأكزكاة دين دالون برم فقدم صف لازم ہے۔ صبع شاز بڑھے والے بریاک بان کا تلاش کرنالازم ہے اور صحیح معرف زكوة و معص مين زكوة كاروبيه لين سيطمع مال بيدان مو -شريعت كاذكاه فرض كرفي سعيركز يتقصودنهي غريب سلمانون ساما كى حرص وطمع بيدا بوجائ كالوكول فيرات وزكوة كمنتظر ماكريساس وسخص الله بركم وسكر كم مرافتيادكرتا سع اص قدروه صرونوكل كرے كاسى قدرابل اموال براس محصبر كاس كامدا دلازم بوتى بعديناني ارشادسے: -

منكشف موا . التدتعالى كاارشاد ب . كَنْتُورُ خَلْكَ السّاد ب . كُنْتُمُ خُدُرُ أُمَّةٍ ٱخْبِر جَنْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

بِالْمُعُرُّ فِوتِهِ حَيْوُنِ عَنِ الْمُنْكَرِدَ تَوَ مِنْوُنَ بِاللَّهِ ى تفيرواب مين القاموني كرتم (يعنى التي مسلم) مشل انسياء عليهم استلام كے لوگوں كے لئے ظامر كئے كئے ہو (اوراس مطلب كوا عنى منت سے تتبیر كرفيس اس طرف بعى اشاره سه كه ايك جگرجم كركام بزيوگا بلك ور بار تسكلن ی خرورت ہوگا اتمار کام امر بالمعوف اور ہی عن المنکر ہے ۔ اس کے بعد مُعْ فِي مِنْ وَمِن بِاللَّهِ وَمِن كُرِي بِتلايا كَيابٍ كُداس المربالمعروف سن خود تمبارے ایمان کو ترقی ہوگ (وربزنفس ایمان کاحصول تو کیکئم خیر اُستے مج معلوم ہوج کا ہے) بس دوسروں کی ہوایت کا قصدر نکرولیے نفع کی نیت كرواور" أخْوِجَتْ لِلنَّاسِ" ميں النّاس سے مرادعرب مهيں بلكغيرعرب مِن - كيون روب كم متعلق تو" كست عُلَيْهِمُ بِهُ صَيْطِرِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِينُ لِ " فرماكر سِتلاد يا كيا تعاكران كيمتعلق برايت كااراده موجيكا بِي أَبِ ان كَارْياده فكري كري إل كُنْ تُعُرِّخُ يُو أُمَّةٍ "كَ مُخاطب الم عرب بي اور ألتاس سعم اددوس وك بيجوعب بهي جِنَا كِمُ السَّ كَلِعَدُ وَلُوْامِنَ اَهُلُ الْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرٌ النَّهُ مُنْ اس برقرية به اوريها ل ككان خَيْرًا لَهُمُ" فرمايا" نكان حَيْرًا تكاهر الهيس قرمايا كيونكم مبلغ كوتو تبليغ بحاس ابين ايمان كي الحيل كا فائده ماصل موجا تاسي بواه فاطب ببول كري يا درك - اكر عن طب (۳) یہ کہ وہ ہمارے دین کاموں کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ (۳) ان کے خرور بات کے تفقد کے لئے کیوں کہ اگرد در رے سامان ان کی دنیوی خرور توں کا تفقد کر کے ان خرور توں کو پورا کر دیں جن کواہل اموال پورا کرسکتے ہیں توعلمہاء اپنی خرور توں ہیں وقت حرف کرنے سے نکے جائیں گے اور وہ وقت بھی خدمت علم ودین ہیں خریے کریں گے تواہل اموال کوان کے ان اعمد ال کا تواب مسلے گا ۔

مگرعام مسلمانوں کوچا ہیئے کا معتمدعلماء کی تربیت اورنگرانی میں علماء کی فرمست کا فرض اداکریں کیوں ان کوخود اس کا علم ہیں ہوسکتا کوئوں نے دیا وہ مستحق امداد ہے کون کم (اوراگرکسی کوخود ایسنے تفقد سے اس کا عسلم ہوسکے تو وہ خود تفقد کرے)

وسال فرمایا \_\_\_ مامان دعاء سے بہت غافل ہیں اور جوکرتے بھی جی ان کو دعاء کی حقیقت معلوم نہیں مسلمانوں کے سامنے دعادی حقیقت کو واضح کرناچاہئے۔

> وعاء ی حقیقت ہے اپن حاجتوں کو بلند بارگاہ میں پیش کرنا ایس جتنی بلندوہ بارگاہ ہے آئی ہی دعاؤں کے وقت دل کورجو عکرنا اور الفاظ دعاء کوتفرع وزاری سے اداکرنا چاہئے اور تقیق وا ذعان کے ساتھ دعاء کرنا چاہیئے کہ خرور دعا قبول ہوگی ، کیونکٹس سے سانگا جارہا ہے وہ بہت خی اور کریم ہے ، اپنے بندوں بررجیم ہے زمین ہے۔

(على ايك بارفرمايا\_ملانون كوعلماكى فديرت جارنيتون سے

كرناجاسيخ.

(۱) اسلام کی جہت سے جنائی بیض اسلام کی وجہ سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کی زیارت کوجائے بینی محض حسبتہ اللہ سلاقات کرے تو سیر مبرار فرسفتے اس کے باؤں شکے اپنے براور بازد بھیادیتے ہیں نوجب مطلقاً مرمسلمان کی زیارت میں بدنضیلت ہے تو علماء کی زیارت میں بی فضیلت ہے تو علماء کی زیارت میں بی فضیلت خودری ہے۔

(۱۲) يركراً ن قلوب واجسام حاملِ علوم نبوّت بي اس جهت سع سجى وه قابلِ تعظيم اور لاكتِ خدمت بي . على دين كربيت احرّام كرنا چاسية - بجرفرماياكه: -

علم اور ذارکا کام انجی نگ بمارے مبلغین کے قبط میں نہیں آیا۔ اس کی مجھے بڑی فکر ہے اور اس کا طریقے بہی ہے کہ ان نوگوں کوا ہا جا اور اس کے ذکر کے باس بھی جا جائے کہ ان کی سر بیزستی میں نبلیع بھی کریں اور ان کے علم وصحبت سے بھی مستنفید میوں۔

ه ایک دن سین آنے والے مهمانوں سے گفتگو میں زیادہ شغول م مولانا کی ضرمت میں زیادہ نرمبیٹا ظہر کے بعد حاضر فدرست ہوا تو نسر مایا: ۔

" تم كوزياده ميراء ياس رسناجا سية يا

عرض کیاکہ آئ آنے والوں کا زیادہ ہجوم تھا ہیں نے ان کو اپنے باس رکھا اور سلیع بران سے باتیں کرتار ما تاکہ آپ کے باس زیادہ ہجوم بنہ دادر آپ کوزیادہ بولت نہ بڑے ۔ فرمایا :

"اس کی بھی بہی صورت تھی کہ تم میرے باس رہتے میں تم سے دل کی بات کرتا رہتا ہم دوسروں کو بہنچا دیتے۔ اس طرح میرے دل کا کانٹ تو نکل جاتا ہم دوسروں کو بہنچا دیتے۔ اس طرح میرے دل کا کانٹ تو نکل جاتا ہم میرے باس رہوا میری باتوں کو سفتے رہوا در دوسروں کو بہنچا کو تاکہ مجھے کسی سے خطاب دکر تا بڑے ۔ بعضا توگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم بچھ کو بولئے دوی سے کہتے ہیں کہ ہم بچھ کو بولئے دوی سے گھے میں کسے چپ بولئے دوی سے مرحاؤں ۔"
موجاؤں ، میں ہرکن چیب مربوں گا ، جا ہے مرحاؤں ۔"

(4 ف) ایک بارفرمایا \_\_حضرت مولانا تھا نوی (رحمة الله علیه) نے بہت براکام کیا ہے بس میرارل یہ جام تاہے کا تعلیم توان کی ہواد رطریقی و تعبیع میرا

أسماك كم مسبحزا في اسى كم قيدن ورسيس إلى ا (٥ ١٨) ايك بارفرما ياكر \_جودفورسهارنيورا ديومندوغيره تسبيع كے لئے مار ہے ہیاان کے ہمراہ مجار دہلی کے خطوط کر دیے جائیں جن می نیادمندان اندازس حضرات علماء سے عرض کی جائے کہ بدوفود عوام بی تبلیغ کے لئے حاضر مورسيمي آب حضرات كما وقات بهت فيمتى بي اكران مير سي لجه وقت اس تافله كى سرپرستى بى د سىسكىرى بى آ بى كا إورطلباء كاحرى د بوقواس كى سررستى فرمانين اورطلبا وكواس كام بين اپن نگرانى بى ساتەلىن طلباء كو ازخودبدون اسائدہ کے نگراف کے اس کام یں صدر لیناچا سے۔ اور تا فلہ والون كويعن وفورتبليع كونصيحت كى جائے كراكرصفرات علماء توجرميس كمى كري توان كے دلوں بس علماء براعتراض رائے یائے۔ بلك يہ مجوليس كرعلماء م سرمين زياده اسم كام ين مشغول بي وه را تول كويمي فدمت عسام ين مشغول رسيتهي جبكه دوسرا أرامى نبيندسو تيبي اوران ك عدم نؤجة کواپن کوتا ہی برمحول کریں کہم نےان کے پاس آمدورفت کم ک سے اس لئے وه م سے زیادہ ان لوگوں پرمتوجہ ہی جوسالہا سال کے لئے ان کے یاس آبرے

أيك عامى سلمان كى طرف سيري بلاوجه بدركمانى بلاكت بس ولين

والى باورعلماء براعر اض توببت سخنت چيزب

بھرفرمایا \_\_ ہمارےطربقہ تسبلیع بین عربی سلم وراحرام علماء بنیادی چیزہے بہرسلمان کی بوجہ اسلام کے عزت کرناچاہئے ، اورعلماء کا بوجہ (۵۸) فرمایا بینے کے کام کے گئے سادات کوزیادہ کوشش کے ساتھ اٹھا یاجائے اور آگے بڑھا یاجائے ۔ حدیث سوکت فیسکھ تنقب لیس کتاب اللہ وعِلْ رُق اہل بُکہتی " کاہم مقتضا ہے ۔ ان بزرگوں سے دین کاکام بہلے بھی بہت ہوا ہے اور آئن ہو بھی انہی سے زیادہ امید ہے ۔ دین کاکام بہلے بھی بہت ہوا ہے اور آئن ہو بھی انہی سے دیادہ امید ہے ۔ اس سے کسی مسلمان کو اللہ کے لئے سی مسلمان کو اللہ کے لئے سی محبات ہوتو یہ محبات اور شرب ظی آخرت اس سے کھوا میر ہوتی ہے اس سے کھوا میر ہوتی ہے اس اللہ داراں بھی بر دہ پوشی ہوجائے گئی ۔

بهم فرمایا \_\_ ابنتهی دستی کایقین ہی کامیابی ہے کوئی ہی اپنے عمل سے کامیاب رہ ہوگا جحض الٹر کے نفنل سے کامیاب ہوگا ۔ رسول الٹر صلی الٹرعلیہ سلم فرماتے ہیں :

> كن يدخل الجنة احد بعيل قالواولا انت بارسول الله قالوان الدان يتغمد في الله

یه صدیت براه کرمولانا خود مجی روئے اور دوسروں کومی رالیا۔

(۲۰) ایک بارفرمایا \_ مولانا! علماءاس طرف نہیں ہتے ہیں ، کیا
کروں ، ہائے اللہ امیں کیا کروں ہوض کیا ، سب ہوائیں گے ۔ آپ دعاء کریں ۔ فرمایامیں تو دعاء مجی نہیں کرمکتا تم ہی دعاء کرد کھریا شعار بھرے دعاء کرد کھریا شعار بھرے استعفاداللہ صن قول بلا عمل ؛ لقد نسبت به نسلالذی عقد

موکراس طرح ان کی تعلیم عام موجائے گی۔ بھرفرمایا:

وعظ میں احکام شرعیّہ کی مصالح وعلل بیان نکرویس بین جزو

کو مذاخر کھنے کی لوگوں کو تعلیم کی جائے۔ ایک یہ کہ مرعم لی میں رضائے حق کا
قصد کریں اور آخرت کا بقیل کی جائے۔ ایک یہ کہ مرعم لی میں رضائے حق کا
یقین آخرت کے ساتھ ہو کہ یہ آخرت میں مفید ہوگا و ماں اس سے تواب ملے گا
یا عذاب وفع ہوگا اس کے ساتھ کسی ایسے نفع کا قصد رنہ ہوجو موت سے
ماعذاب وفع ہوگا اس کے ساتھ کی ان کا حصول بقینی ہے اور اس کا بقین
موجل نے میں وہ قصور نہیں میں بگوان کا حصول بقینی ہے اور اس کا بقین
مرحکہ بیان ماخرور میں اسرار ومصالح کے بیان کا مضائفہ بھی نہیں مگر
مرحکہ بیان نہ کیا جائے۔

کے نام کھوائے ہیں جوطامع اور حرکی ہیں اگران کوزکواۃ دی جائے توان ہیں حرص وظمع ہیں اردی ہوگی اور وہ تو کلوا علی السرت بلیغ کے کام میں بھے ہوئے ہیں ان کی امراد ہمیت خودری ہے۔ اہلِ اموال کو ایسے لوگوں کا تفقد کر ناجا ہے کہ کس کوکتنی خرورت ہے۔ یہ جو بلیتہ ور سائلوں اور عام جندہ ما نکے والوں کوزکواۃ دیتے ہیں بسااد قات اس سے ان کی ذکر ہیں معرف ہر نہیں ہوا کر ہیں۔

(۱۳) فرمایا \_ علم سے علی میڈا ہونا چاہئے اور عمل سے ذکر ہرا ہونا جاہیے جبی علم علم ہے اور عمل علی ہے . اگر علم سے عمل ہرا زہو تو سام ظلمت ہے اور عمل سے الندی یاد دل میں مزہر یا ہوئی تو تھیس میساہے

اورذكر بلاعلم فتنه ہے .

(۱۲) فرمایا نوگون کو میآیه میآد اور قرض کے نفائل واقعات صی کار سے بتلاناجا ہے۔ صحابہ امر دوری کر کے صدقہ کرتے تھے ان میں صرف اغذیاء ہی صدقہ کرتے تھے ان میں صرف اغذیاء ہی صدقہ کی کر کے بھے مزدوری کرکر کے بھے مزد اغذیاء ہی صدقہ کیا کر تے تھے۔ کیونکہ صدقہ کے فضائل ان کی نظری تھا ور جب صدقہ کا یہ درجہ ہے توم دید تواس سے بھی افغال ہے۔ اسی طرح قرض صدقہ کا یہ درجہ ہے توم دید تواس سے بھی افغال ہے۔ اسی طرح قرض دیے کہی بہت فضائل ہیں مشلا جس وقت قرض کی مدت پوری ہوجائے اس کے بعد تنگ دست مقروض کو اگر مہملت دی گئی تقاضان کیا گیا تو مردن صدقہ کا تواب ملت اہے۔

(40) فرمایا مجھ أپنے اوبراستدائع كافوف ہے ہيں فيوض كيا

ج ه ظلمت سنة من امی انظلام الے ۱۰ن اشتکت قد ما ۱۵ ان الفومی دھے اس کے بعد آبدیدہ ہوگئے اور قرمایا قصیرہ بردہ ہما رے پہساں نصاب علما دیں واخل ہے مگراد بہت کے لحاظ سے نہیں بلکر قتِ قلب اور زیادتِ محبت نبویۃ کے لئے واخل کیا گیاہے۔

(۱) زمایا اسلام میں ایک تو وسعت کادرجہ ہے ۔ یو وسعت اواتن ہے کہ سلمان کے گھر بدا ہو جانا اوار الاسلام میں بید ابو تا اخر ابوی کا بابع ہونا ہجی مسلمان شار کئے جانے کے لئے کافی ہے اور اس وسعت کے ساتھ مخالوق کو اس بیں وافل کر نے کے بعد بھرحتی الوسع اس کو تسکلنے ہجی نہیں دینے کو اگر کسی کے کلام میں منا نوے وجوہ کفر موجو دہوں اور ایک وجہ اسلام کی ہوتو اس کو صلمان ہی کہا جائے گا ۔ مگر بی فیقی اسلام یہ ہے کہ اسلام کی ہوتو اس کو صلمان ہی کہا جائے گا ۔ مگر بی فیقی اسلام یہ ہے کہ سلمان میں لاگ واللہ فی مقیقت یہ ہے کا اس کا اعتقاد اور اس کی صفیقت یہ ہے کا اس کا اعتقاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بندگی کا عزم وارادہ دل میں بیدا ہو ، معبود کے راضی کے دہ بھی کرنے کی فکر دل کو لگ جائے ۔ ہم وقت یہ دُھن رہے کہ ہائے وہ ، فی سے راضی ہے یا نہیں ہ

اک ذرای ایما یا \_\_ دوجرو کا تجھ بڑا فسکر ہے ان کا اہمام کیا جائے۔
ایک ذکر کا کرا بن جاعت میں اس کی کمی پار ما ہوں ان کو ذکر بتلا یا جائے۔
دوسرے اہمی اموال کو معرف زکوہ جھا یا جائے۔ ان کی ذکو ہیں اکثر بر باد
جارہی ہیں معرف میں خرج نہیں ہوئیں۔ میں نے ایسے جالیس آدمیوں۔

ك يبخوف عين ايسان سے (آمام حسن بھرى ? كاارشاد سے كراسے اوبر نفاق کا خوف موس می کومو تاہے) مگرجوانی میں خوف کا غلب اچھاہے. اوربرصايد بي حسن طن بالتراورج كاغلباجهاب فرمايا مال مجعب

حضرت مولانا دحمة الشرعليه في وصال سع معيك إيك سال بهيدرجب السيراهي مكصنوا وركانيوركا ايكسبغي فالياتفا يعاجزاس فين بمركاب تعاتسط لذا كيملفوظ اسی سفسر کے ہیں

(44) فرمايا\_ بمار استبليغي كام مين حقد ليينوالون كوچاسية كرون وصديت ميں دين كى دوت وسليع براجرو تواب كے جو و عدي كر كري كي مي اور حن انعامات كى بشارت سنائى كئيسيدان بركامل يعسين كرتة بوئے إن مى كامع واميد ميں اس كام ميں لكيں۔ اور اس كا ہی دھیان کیاکریں کہاری ان حقر کوسسوں کے در لعما للٹر باک جتنوں كودى برنگادى كے اور كھراس كىلىس جولوك قيامت تك دين بر بڑی گے اور وہ جو بھی نیکے کمل کریں گے توان کے اعسال صنہ کا جنتنا ثواب اک کو صلے کا انشاء الشدتعالی ان تمام توابوں کے مجوعہ کے ہراہر التَّدياك ابن وعده كمطابق مم كوهي عطا فرمائيس كر ابترطيكهمارى

نيت خالص اورسمارا كام تابل قبول مو -(44) فرمایا \_\_\_ اوگوں کوجب اس سلیغی کام کے لئے آسادہ کرنا ہو تووضا صت كساتهاس كام ميس لكن كيمفادا وراس كااخروى اجرد أواب مجى خوب تفعيل سيان كومتلاؤ (اوراس طرح بيان كرف كى كوشش كرو كتعورى دير كم دي توجنت كالجيسال ان كى أنكول كم سامن أجائ . جيسا كرقرآن مجيد كاطريقي سے)اس كے بعدانشاء المدان كے لئے يہ آسان ہوگا کراس کام میں مشعولی کی وجہ سے تقوارے بہت دنیوی کا موں کے حرب اورنقصاك كاجواندليشرانهين بوكاوه اس كونظرانداز كرسكيس ي . (44) فرمایا \_ تبلیغی گشت کے وقت میں اور خاص طور سے سی فاطرك وقستمس ذكروفكرس متغول كمدائح جاعت كوجو تاكيدك جانى ب تواس کا خاص منشأ یہ سے کھیں وقت ایک حقیقت کسی کوسمجھانے اورمنوالے کی کوسسس کی جائے توہرہت سے دلوں میں اس وقت اس حقیقت ك تصريق اوراس كايقين وا ذعان بواس كااثر ومرے كے قلب برطرتا

(49) فرمايا \_\_ ذكرالله مترستياطين سريحية كم لية فلعداؤر حصن حصين ہے۔ لہذا مس قدر غلطا ورسرے احول میں تبلیغ کے لئے مایامائے شياطين جن وانس كربر الراسيعايي حفاظت كيد أسى قدر زياده ذكرالله كاابتام كياجائے۔

ہے۔الندتعالی فرانسانی قلوب میں بڑی طاقتیں رکھی میں ۔ لوگ ان سے

میں ترتی دیکھ کرتمہارے سرپرست اس مشغلم سی تمہارے ملکنے سے منصرف یہ کرمطمئی ہوں بلکہ خوا ماں اور راغب ہوجائیں۔

(۱۳) فرمایا \_\_ دین کے کامول میں اصل طلوب اور مقصود توہونا جاہیے مون رضائے الہی اوراجرائے وی اور دنیا میں جن انعامات وہر گات کا وعدہ کیا گیاہے ۔ مثلاً چین کی اور عزت کی زندگی یا مثلا استخلاف اور تسکین سفے الارض ، سویہ مطلوب نہیں بلکہ موعود ہیں بعنی ہم کوجو کچھ کرناہے وہ کرنا توجاہی توجاہی ۔ حرف رضائے الہی اور فسلاح اُٹھ وی کے لئے ، مگریقی میں رکھنا جاہی اور فسلاح اُٹھ وی کے لئے ، مگریقی میں رکھنا جاہی اس کے لئے دعائیں میں کری جاہمی ، مگر اس میں مگر اس کے ان دعائیں میں کری جاہمی ، مگر اس کے ان کو اپنی عبادت واطاعت کا اصل مقصود نہیں بنا ناجا ہیئے ۔)

موعوداورمطلوب کے اس فرق کو آب لوگ اس مثال سے شایدا ہی طرح ہجے سکیس کے منکاح دشادی سے قصور توہوی کا حصول اور اس سے تمتیع ہوتا ہے مگراس کے مساتھ آتا ہے جہیز دینیرہ بھی جوع ڈیا ہوعود ہوتا ہے لیکن ایسا ہے و توف دنیا میں شاید ہی کوئی ہوجو شادی ہی حرف جہیز حاصل کرنے کے لیے کرے \_اور اگر بالفرض کوئی ایسا کرے اور موی کو معلیم ہوئے کراس نے شادی میرے لئے نہیں بلکے میرے ساتھ آنے والے جہیز کے لیے کی ہے توسوچ کر ہوی کے دل میں اس کے لیے کتنی جگر سے گی۔

(۱۷) فرمایا \_\_ انسان کاامتیاز اینے ماسواد وسری مخلوقات سے زبان کی وجہ سے ہوناتوجا سِئے بیامتیاز خیری میں میکن ہوتا ہے پیشرمیں یعن حبی طرح انسان زبان کے میجے استعمال اور اس سے اللہ کا اور دین کا کام (م) ایک دین مدرسر کے طلباء کی ایک جاعت سے خطاب کا آغاز اس سوال سے کیا۔

" سِتلادُتم کون ہو ہے" (بھرخورہی فرمایا ) تم مہما ناب خدا اوررسول ہو، مہمان اگرمیز بان کو ایذا بہنجائے میں مذاد وسروں کی ایذا سے بہت زیادہ تکلیف دہ ہو تیسے یس اگر

تواس کی یذاد وسروں کی آیذا سے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے ۔ بس اگر تم "طالب علم" ہوکرخداا وررسول کی رضاکے کام دیکرو آور خلط راہوں ہر چلو توسمجے لوکرتم النڈرا وررسول کے ستانے والے ان کے مہمان ہو"

(ا) انهين طلباء سيخطاب كرتي بوئ فرسايا:

" دیمو، شیطان بڑاچالاک اورعیارہے ۔ وہ تاک کرماد برگر تاہے اب اور علم دین سیکھنے کے لئے گھوں سے تسکل بڑے توشیطان اس سے تو مااوس ہوگیا کراپ نرے جا ہل دہیں اس لئے اس نے جا ہل دکھنے کی کوشش مااوس ہوگیا کراپ برسطے کرلیا کہ ان کوبڑ سے دومگر کام میں اپنے لگانے کی کوشش کرو ۔ میری یہ کورکے شیطان کی اس کوشش کے مقابلے میں جو تقییل ہے جس کا مذبئ کر ہے کہ خوا کے مبدوں کو شیطان کی راہ سے اٹھا کر انساز کی راہ جس کا مذبئ کہ ہے کہ خوا کے مبدوں کو شیطان کی راہ سے اٹھا کر انساز کی راہ برال دوں اور السادی کے کام میں لگادوں ، برا کی کیا فیصلہ ہے کہ ا

(۷۲) اسی خطاب کے سیلے ہیں فرمایا: جن ہوگوں کے حقوقِ خدمت تم ہوگوں پڑھیا ورجن کی الحیاعت کر نا تہا ہے لئے خروری ہے ان کی خدمت وراصت کا انتظام کرکے اوران کومطمئن کرکے اس کام میں نسکاوا درا پرنارِ ویڈ ایسا رکھوکر تمہارے کم وصلاح کے ڈوق " برایصال تواب کا اعلی طریقہ ہے ۔"

(4) فرمایا۔۔۔۔ اگر کوئی شخص اپنے کو سیلیے کا اہل نہیں تجھتلہے تواس کو بیٹھار مہنا ہم گرنہ ہیں جا ہیں گئے اور دوسروں کو اعمالے کو بیٹھار مہنا ہم گرنہ ہیں جاہیے بلکہ اس کو تو کام میں سکنے اور دوسروں کو اعمالے کا اور ایادہ کوشش کرئی جا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا خیر چند نا اہلوں کی وجہ سے کسی اہل تک بہنچ جا تا ہے اور بھروہ بھلتا بھولت ہے اور بھراس کا احب ریقاعدہ

من ديخ الى حسنة فله اجرها واجرمن عمل بحا ومن سُنّ في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بعدا (صريف)

ان نااملوں کو بھی بورا پہنے جاتاہے۔ جواس کام کے اس اہل مک بہنچنے کا ذریعہ

بند بس جوناا بل بواس کواس کام میں اور زیادہ دورسے لگف اخروری ہے میں ہی ایس کے اس میں منہ کی ہوں کہ شاید میں ہی ایس کے اس میں منہ کی ہوں کہ شاید اللہ میں کام کواس کے سی ابل تک پہنچا دے اور بھراس کام کا جواعلیٰ اجراللہ یا کہ کہ بہاں ہو وہ بھی جھے عطافر ما دیاجائے ۔

کاجواعلیٰ اجراللہ یا کے بہاں ہو وہ بھی جھے عطافر ما دیاجائے ۔

"من وای منکم ہنکگا فلیعنی و کا بیسد کا فان کٹر پستطع فبلسانہ فان تحریب تعلیم فبلسانہ فان کے بستاطع فبلسانہ فان کے بستاطع فبلسانہ فان میں وای منکم کے از اللہ منکر کے لئے اصحاب خور بابئ قلبی تو توں کو استعمال صورت یہی ہے کہ از اللہ منکر کے لئے اصحاب خور بابئ قلبی تو توں کو استعمال کریں، یعنی ہمت و توجہ کو کام میں لائیں ۔

یے کی وجہ سے خروسعادت میں فرشتوں سے بھی بڑھ جا آلہے۔ اسی طرح اس زبان کو بے جا استحال کرنے سے خزر براور کئے جیسے جانوروں سے بھی بزنر موجا آلہے ۔ وصل یکت النّاس علی مناخرہ حوالاحصائد السنتھم:

(20) بندروز بهد مکیمالامت حضرت مقانوی دهم الندعله کا دصال بوا کفا . حفرت مردوس سے نتعلق برجست دکھنے والے ایک صاحب زیارت کے لئے تشریف لاک دراقم سطور نے ان کا تعارف کرایا ۔ اس برحضرت نے فرمایا : .

جن حفرات کاحلقہ میں تو تعلق اتنادسیع ہوجتنا کہ ہمارے حفرت تھانوی قدس سرہ کاتھا ہوا ہے کہ ان کی تعزیت عامہ کی نکر گی جائے میرا ہی جاہتا ہے کہ اس وقت حضرت کے تمام تعلق رکھنے والوں کی تعزیت کی جائے ۔
اورخاص کر میں ضون آج کل پھیلا یا جائے کہ صفرت رحمۃ اللّرطلیہ سے تعلق برطانے ، حضرت کی برکات سے استفادہ کرنے اور ساتھ ہی حضرت کے ترق کو روجات کی کوشنوں ہیں حصہ لینے اور حضرت کی روح کی مسرقوں کو بڑھا لئے کی کوشنش کی جائے ، جتنا کا سب سے اعلی اور محکم ذریعہ یہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات حقہ اور مدایت پر مستقامت کی جائے اور ان کو زیادہ سے تعقیم للے نے کی کوشنش کی جائے ، جتنا معنا حضرت کی جائے اور ان کو زیادہ سے تعقیم للے نے کی کوشنش کی جائے ، جتنا حضرت کی جائے اور ان کو زیادہ سے تعقیم لے ان حسن مستاح میں دیا اللہ حسن مستاح میں ان اور وروبات عالیہ میں ترقی ہوگی۔
مینات اور وروبات عالیہ میں ترقی ہوگی۔

بمرفرمايا: -

ره جائےگا تب وہ جنت میں جائےگا۔ بہرحال کبر کے ساتھ کوئی آ دمی جنت میں نہیں جائےگا

﴿ ﴿ فَرَمَا إِ \_\_\_ ہمارے بزرگوں نے غیرمالکین کوصوفیاء کی کتا ہوں کے مطالعہ سے منع کیا۔ مطالعہ سے منع کیا ہے۔ ہاں جو مبالک کسی محقق منبیخ کے ذیر متربیت ہو وہ مطالعہ کرتے تومضا کھ نہسییں ۔

مولانا مروم نے اسی کلمفنو کے سفریں ایک شہور عالم دیں کو بھی ا ماعت کے ساتھ کلمفؤ تنظر لف کل دیوت دلوائی تھی ۔ وہ ہ صاحب تنظریف لے آئے بولانلے ان سے ایک وقع برفر مایا:

" مفرت آمیں نے آپ کو وعظ کہ اولئے کے لئے تکلیف نہیں دی
ہے۔ ہا دے اس کام میں وعظ و تقریر تو محفی ختی جزرہے۔ آپ جیسے حضرات کو
سفری تکلیف میں حرف اس لئے دیتا ہوں کہ اپنی جگہ بر اور اپنے مشاغل
میں رہتے ہوئے تومیر سامس کام کو جھنے اور اس برخور کرنے کے لئے آپ
حضرات کو مہلت نہیں ملتی لیکن جب سفری وجہ سے آپ اپنے مشاغل اور
اپنے مالول سے الگ کر لئے جاتے ہی تو پھرا طمینان سے میری مش بھی سکتے ہی
اور جاعت کے کام کو بھٹم فورد کھے بھی سکتے ہیں اور اس کے بار مے بی خورو فکر
بھی فرما سکتے ہیں۔

مایا\_\_\_وگوں کو ترغیب دوکدوہ دین سیکھنے اسکھانے اور دین کو پھیلانے کے واسطے اپنے ضرح ہرا پنے گھروں سے نسکلیس ،اگران ہیں اس کی باسکل استطاعت رہویا وہ استے ایٹ اربر آسادہ رہوں تو پھرصی

محراسى ديل مين فرمايا. امام عبدالوماب شيراني في مقيام تطبیت حاصل کرنے کی ایک تدبیر ملمی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ ى زمين برجهان جهان جوجومعوفات معظموے بي اورمرده بوكے ہیںان کا تصور کرے محمول میں ان کے مشنے کاایک در دمحسوس کرے ور بورے الحاح اور تفرع کے ساتھان کے زندہ اور رائع کرنے کے لئے اللہ تعالى سے دعاءكرے اورائي قلبى توت كوكھى ان كے احياء كے ليے استعمال كرے داسى طرح جاں جا ال جوجومنكرات تصليمو فيلي ال كابعى دھيان كرے اور بعران كے فروع كى وجہ سے اسے اندرسوزس اور دكھ فسوس كرب بهراور \_ تحريح ساته الدّرتعالى سے ان كومشالين كے لئے دعان كرے اورائي بمت ونوج كوئعى ان كے استيصال كے لئے استعمال كرے امام عبدالوماب شيرانى نے مکھاہے کا جوشخص ایساكر ارہے كا

انشاواللدوه قطب عصرمو گائ (۱) فرمایا \_\_\_\_ برموقع کااصلی اوراعلیٰ ذکرخاص اس موقع کے تعلق امکام خدادندی کی رعایت ہے لا تھی گھ اُمواک گھ وکا اُدکاد کھے معنی احکام خدادندی کی رعایت ہے لا تھی گھ اُمواک گھ وکا اُدکاد کھے معنی در فروخت فی اللہ میں اور خرید و فروخت جیسے معاملات میں احکام خدادندی کی اطاعت اور حدود اللہ کی رعایت کرتا ہے۔ وہ ان مشاغل میں مشغول ہوتے ہی اللہ کا ذاکر ہے۔

وع) بعرفر ما يا بين من واضعين مي كه لئ سيد انسان مي كمركا كو في حدة ب توبسلاس كومهم مي وال كريمون كا جائي جب خالص تواضع اسی طریق سے دی جاسکتی ہے۔

(۱۵) نسرمایا \_\_\_ بحقے جب بھی میوات جانا ہوتا ہے توہمیشہ اہل خرادر دکر کے جمعے کے ساتھ جا تا ہوں بھر بھی عمومی اختلاط سے قلب کی جات اس قدر متغیر ہوجاتی ہے کرجب تک اعتباک کے ذریعی اس کو خسل ندووں یا چندروز کے لیے "سہار نبور" آبرائے ہور" کے فاص مجمع یا خاص ماحول میں جاکر مذر ہوں ، قلب اپنی حالت ہر نہیں آتا۔

وسروں سے ہمی فرمایا کرتے تھے۔ دین کے کام کرنے والوں کوچا ہیئے گکشمت اور جلمت بھرت کے طبعی انٹرات کو خلوتوں کے ذکر وفکر کے ذریعہ دھویا کریں ۔

۸۹ فسرمایا \_\_ ہماری بلیغ میں کام کرنے والوں کو تیں طبقوں میں تین ہی مقاصد کے لئے خصوصیت سے جانا چاہئے۔

(1) عاماءا ورصلحاء کی خدمت میں دین سیکھنے اور دین کے اچھے اخرات لینے کے لئے۔

(۲) این سے کم درجہ کے لوگوں میں دینی باتین بھیلانے کے فریعہ ابن تکسیل اور اپنے دین میں رسوخ حاصل کرنے کے لئے۔

رسی مختلف گردیوں میں ان کی تقرق فوبیاں جذب کرنے کے لئے۔ کے لئے۔

(٨٨) ايك ون وعاءكرتيهو يُفسرمايا:

الوسع ان بی کے ماحول سے اس کا انتظام کروا دراگر بیجی ناموسکے تو بھر دوسری جگہ سے ہی انتظام کر دو۔ لیکن یہ ہم صال ملحوظ رہے کران میں انتراب نفس ہدیا ناہوجائے یہ چیز (بعنی اپنی صاحات میں بجائے اللہ کے ہندوں پرنظر ہوناجس کا نام انتراف ہے) ایمان کی جڑوں کو کھو کھلاکر دینے والی ہے۔ نیز ان نیکلنے والوں کو یہ بھی اچھی طرح سمجھا دیا جائے کہ اس را ہ کر تیکلف ناموری کی ایسا و مانے ہی والٹا کی رحمت جھا دیا جائے کہ اس را سہ حسیں

كى تىكلىفون بيموك بىياس وغيره كوالتُركى رحمت يجعين اس راسترمسى يەتىكالىف توانبىيا داورصەرىقىن اورمقربىن كى غذائيس بى

(۱۱) نرمایا \_\_ دوستو امی کام کادقت باقی ہے بعنقریب دہیں کے ایک توروز بر دست خطرے بیٹی آئیں گے ایک تحریک شرحی کی طرح کفسر کی تعلیمی کوشش ہی جا ہل عوام میں ہوگی اور دوسرا خطرہ ہے الحیاد و دم بریت کا جومع بی کورت و سیاست کے ساتھ ساتھ ارجا ہے ۔ یہ دونوں گرامیاں سیلا کی طرح آئیں گی ۔ جو کھ کرنا ہے ان کے آئے سے پہلے بہلے کرلو ۔

رم ایا \_ دین کی عوق تعلیم در بریت کا جوطریقه ہم ابن اس تحریک نے درید در ایک رناچا ہے ہی حرف دمی طریق صفور کی اللہ علام کے زمانہ میں رائج تقاا دراسی طرزسے وہاں عام طور بر دین سیکھا اور سکھایا جا تا گفتا بعد ہیں جو اور طریقے اس سلسے میں ایجا د ہوئے مشلاً تصنیف و تالیف اور کتابی تعلیم و غیرہ ، سوان کو خرورت حادث نے بریدا کیا یسگراب لوگوں نے عرف اسی کواصل سمجھ لیاہے اور صفور مسلی اللہ علاقے سلم کے زمانہ کے طریقہ کو بالکل محلا دیاہے۔ حالانک اصل طریقہ دوہی ہے اور عومی ہمیاں نہر تعسیم و تربیت عرف دیاہے۔ حالانک اصل طریقہ دی ہے اور عومی ہمیاں نہر تعسیم و تربیت عرف

ا در ادبر کے درجہ کی خروریات کی فکر کرتے ہیں ، ہمارے نز دیک است کی اوّل فرورت سی سے کوان کے تاوب میں بہلے سے ایمان کی رقتی بہنے جائے۔ (۹۱) فسرمایا بهار بنزدیک اس وقت اُمّت کی اصل بیاری دین ک طلب وقدرسے ان کے دلوں کا خالی مؤناہے۔ اگر دبین کی فکر وطلب ان کے اندرمیدا ہوجائے اور دین کی اہمیت کا شعور واحساس ال کے اندرزنگ موجائة توان ك اسلاميت ديكھتے ديكھتے سرسبز ہوجائے - ہمارى اس تحریک کااصل مقصداس وقت بس دین کی طلب وقدر بردا کرنے کی كوشش كرناب ن كم حرف كلم إور نماز وغيره كي تصحيح وتلقين -(۹۲) فسرمایا \_\_ ہمارےطریقۂ کارمیں دین کے واسطے جاعتوں كى شكل ميں كھول سے دورنكلنے كوبہت اہميت سے اس كافاص فائدہ ب ہے کہ وی اس کے ذریعہ اسے وائمی اورجامدما ول سے تکل کر ایک نے صالح اورمتوك ماحل مين آجاتله جب مين اس كے رہى جذبات كے نشوونما كاببت كجه سامان موتاس نيزاس سفرو بجرت ك وجر سے جوطرے طرح ى تكلىفىن شقتىن بىنى آتى مى اورور مدر بعرف مى جوزلتى الله كەلىرات كرنى بوتى بى ان كى وجد سے الله كى رحمت خاص طور سعے توج ہو جاتى ہے ۔ "وَالَّـذِينَ جَاهَدُ وَافِينَا لَنَهُدِينَا هُذُوا فِينَا لَنَهُ لِيَنَّا هُو مُسْبَلَنَا " اسى داسط اس مفرو بجرت كازماريس فدرطويل مو كاسى قدرمفيدموكا . (٩٢) فسرمايا\_ يسفوزوات مي كسفر كخصائص ابن ندرد كفاب ادراس لفاميدهي ويسيى اجرك سے ساكرج قتال نہيں ہے مسكرج ادبئ

اے اللہ ، کا فروں بر نیرے بندے ہونے کی جشیت سے جو شفقت اور جو ترقیم ہمیں ہو ناجا ناہئے اور اس کی دجہ سے جو شفقت اور اس کی دجہ سے جو موں گے ان کی ادائیگی کی توفیق کے ساتھ اُن کے کفرسے ہمارے قلب میں بوری دری نفرت اور کرا ہمت بردا کر۔

المرك فسرمایا \_ ابل دین (علمادهملیاد) کواس کام (تبلیغی واصلایی) جدوجه دین شرکیکر نے اور ان کوراضی وطعائی کرنے کی فکرزیادہ سے زیادہ کرنی جائے ۔ اورجہاں ان کااختلاف اور ناگواری علوم ہوو ہاں ان کو معذور قرار دینے کے لئے ان کے حق میں اجھی تاویل کرنی جائے اور ان کی خدستون میں دین استفادہ اور حصول برکات کے لئے حاضر موتے رمہنا جائے ۔

روه است و بوایا نفس اسلام کی بی التکرکے پران قدو تیمت ہے اگرجہ و منسق و بور کے ساتھ مسلام ابواسی وا سطے فاسق و فاجرموس بھی ایک سند ایک و قت بخش دیاجائے گائیس ہیں جاہئے کی صمیل اسلام اوئی درجہ میں موجو د ہواس کی بی نبیت اسلام کی قدر کریں اور اسس کو بھی ایستان بھائی بھی اور اسس کو بھی ایستان بھائی بھی اسلام ما موجو د ہواس کے افدر جو فسق و عصیاں موجو د ہواس کے لئے بھی اپنے آپ کو ذمہ وار گردائیں کہ جاری غفلت موجو د ہواس کے لئے بھی اپنے آپ کو ذمہ وار گردائیں کہ جاری غفلت کا بھی اس میں رفیل ہے اور دین کی کوشش دنر نے کا بی یہ نیتی ہے ۔

اور اسی میں رفیل ہے اور دین کی کوشش دنر نے کا بی یہ نیتی ہے ۔

اور اس میں رفیل ہے اور دین کی کوشش دنر نے کا بی یہ نیتی ہے ۔

اور اس میں رفیل ہے اور دین کی کوشش دنر نے کا بی یہ نیتی ہے ۔

اور اس میں رفیل ہے اور دین کی کوشش دنر نے کا بی یہ نیتی ہے ۔

ور مایا \_ مهادا کام دین کا بنیادی کام ہے اور ہماری تحریک در مقیقت ایمان کی کی ہے۔ اس کی علی عام طورسے جو اجتماعی کام ہوتے ہیں ان کورنے واجتماعی کام ہوتے ہیں ان کورنے والے ایمان کی بنیاد کوقائم فرض کر کے امّت کے اوب کی تعمیر کرتے ہیں ان کورنے والے ایمان کی بنیاد کوقائم فرض کر کے امّت کے اوب کی تعمیر کرتے ہیں

ان وابس ہونے والے اصحابِ عزیمنت کی مثال اُن مجا ہدین فی سبیل النّد کی سی ہے جو ایسے وقت میں میران جہاد میں ڈیے رہی جبکہ ان کے دائیں بائیں کے لوگ بھاگ کھڑے ہوں ۔

(لا) یکھی بتادیا جائے کہ اس را ہمیں بہت سے مکارہ (تسکالیف و مصائب اور خبلان مزاج امور) پیش آئین گے اور آخرت میں اجران مکارہ ہی کی نسبت سے ملے گا۔

## تسطنمكير

99) فسرمایا \_ کہی کہی ہیں گریسوجناچاہیے کہاراانرورسوخ کہاں کہاں ہے ہادر کہاں کہاں ہماری دینی کوشنیس بیج خیز ہوسکتی ہیں ؟ ہوغور کرناچا ہیئے کہ و ماں اس دین دعوت کے بھیلانے کی تدابیر کیا ہیں ؟ ادر کیا راستہیں اختیار کرنا جا ہیئے اور و ماں ہمارا نظام عمل کیا ہوناچاہیے ؟ بھراسی سوچے ہوئے نقشے کے مطابق متو کلاً علی اللہ کام منروع

وی فرمایا جن صفرات کے متعلق بداندازہ ہوکہ ہم اس کو اس دین کام کی طرف بغیراس کے متوج نہمیں کرسکتے کربہاے ایک عرصہ مک ان کی فدمت کر کے ان کے مزاج سے قرب اور مراسبت بپیرا کریں تو بھر ہسلے ان کی خدمت ہمی کرناچا ہے لیکن اس خدمت میں بھی الٹر کے کام میں ان کولگانے می کی نیمت رکھناچا ہیئے اورامید کے ساتھ الٹرسے دعا بھی کرتے دہمنا چاہئے۔ کایک فرد خرور ہے جو بعض چینیات سے اگرچ فتال سے کمتر ہے کی ابعض حیثیات سے اگرچ فتال سے کمتر ہے کی ابعض حیثیات سے اگرچ فتال سے کمتر ہے کی اعلی ہے جنگا فتال سی شفاہ غیظا ورا طفا پڑھلہ غضب کی صورت بھی ہے اور پہال اللہ کے لئے حرف کظم عنیظ ہے اور کاس کے دین کے لئے ورک تو دیوں میں بڑکے ادران کی منتین فوشامدیں کر کے بس دیں ہوتا ہے۔

(۱۹ فسرمایا یرتح کی درحقیقت این بهت بیت برت درجه کی ریافت یر یافت یرد افسوس الوگ اس کی حقیقت کوسم جفته نه بین و افساس کی حقیقت کوسم جفته نه بین و افساس الوگ بهاری اس تبلیغ کاکام اور طراحی سیکھنے کے سیے انعام الدین آناجا ہیں ان کویر چند باتیں خرور پہلے ہی سے انجمی طرح ذہن نشین کرادی جائیں۔

(۱) زیاده سےزیادہ وقت نکال کے آئیں۔

رب، ایک دومی دفعه کی آمدکو کافی دمجھیں بلکہ آتے رہیں۔

رج) بداراده کرکے آئیں کہ" نظام الدین میں بڑارسٹانہیں ہو گا بلکہ بدایت کے مطابق جابج انجونا ہو گا۔ ماں اس انت میں کمبھی کہبی نظام الدین رین انھی مدیکا

رہنا بھی ہوگا۔ (د) یہ بھی اچھی طرح ان کے ذہبی نشین کرادی جائے کرجس و فلت انکے پہر فقاء والیسی کا ارا دہ کرنے لگیں اوران کی دیکھا دیکھی ان کے دلوں سیں بھی واہیسی کی خواہش ہونے لگے تواہسے و قلت میں ابن خواہش ہرن چلنے او ر ہمت و عزمیت کے ساتھ کام میں لگے دہنے کا اجر بے حدوصاب ہے اور

اس طرح ان حضرات كوتمهارى تعبليغي مهم كى گرائيوں اوروسعتوں كوسم في الراس كالرات ومتاع كاشامده كرن كالجني موقع مل مائ كا. اور بھرانشاءاللدان كواس طرف مجى توج بروجائے كى ـ

(99) فرمایا \_\_\_ میں اگر کسی طبیب کو بھی علاج کے لئے بلاتا ہوں تو دراصل تبلیعی کام کوبیش نظرر کے کیلاتا ہوں اوراس سے اپنا علاج کرانے کو اس کوالٹرکے کام میں مگانے کابہانا بناناچاہتا ہوں واس لئے صوف ان ہی اطباء کو بلانے کی اجازت دیتا ہوں جن سے اس دین دعوت کے سلسلہ مين كونى توقيع اوركنجائش بو .

(۱۰۰) فرمایا \_ میں اپنی صحت اور بقائے حیات کے لیے کھڑے ہوکر نماز برصف كيك بيده كرنماز برصناتوجائز سيحقا بول سيكن اس دين كام کے تیام وبقاء سرزندگی کے خیال کومقدم نہیں جھتا۔

(1-1) فرمایا\_ ہماری اس دعوت وتبلیغ کاایک اہم اصول یہ ہے کہ خطاب عامين توسخى برتى جائے ليكن خطاب خاص بي انتهائى نرمى بلكجان تك موسط لوكوں ك اصلاح كے ليئ خطاب عام ہى كياجائے ،حتى كراكر اپنے كسى خاص سائعي كى كوفى غلطى ديميى جائے توحتى الوسع اس كى اصلاع كى توستى مجى خطاب عام مى كے مسى ميں كى جائے بہم صفورصلى الشرعلية سلم كاعبام طريقيتها كفاص اوكون كي فلطبول يرتبنيه يمي البي صابال احوام " يعمومي عنوان سے فرماتے تھے \_\_\_ اور اگر خطاب خاص ہی کی خرورت بھی جانے تو علاوه محبّت اورنرمی کے اس بات کا بھی لحاظ رہے کہ فورٌ ااس کو رڈو کا جائے۔

(۹۸) نسرمایا \_\_ بعض حفرات کوماری اس دعوت ایسان ک گہرائیاں معلوم رہونے کی وجہ سے اس سے سگاؤ نہیں ہے اوراس کے کائے دين كي بعض الك احكام ومسائل كى ترويج كى كوشش كورباده الم محصقهي جن ميں مسلمانوں سے كونا سياں ہورہى ہي مشلا .... صاحب اور الد كے حلقہ كى نظريس فاص طوربر شريعت كفلال فلال احكام كى ترو ع اوررسوم بدك اصلاح بببت زياده الميت ركفتى ب تواسي حضرات كي ساته طريقة عمل به بونا چا سید کمیوات میں ان احکام وسائل کی کوشش اورا صلاح رسوم کسعی کے واسے ہی ان کو اٹھا با جائے بھی تک میوات میں ترک کی تقلیم کے بالےمیں بھی بڑی کوتا ہی ہے۔ شریعت کےمطابق شرکیفیم کرنے کار و ای ببت كم موسكا ب السي مى اور سمى بهت سى برى رسمين المجى راع مين.

مثلاً ابھی کے گو تھمیں شادی کرنے کارواج بہیں ہواہے۔

تو .... صاحب اوران كمتبعين كوميوات ميں ان كى احكام كے بعيلان كواسط المماياجائ اوران كويه بتلاياجائ كريدميواتى لوكس تبلیغی دعوت سے ایک درج میں مانوس ہوچکے ہیں اور کسی درج میں اس کو اینا چکے ہیں بس اگراپ ان کے اس تبلیغی کام کی تعور ی سی بھی سربرستی فرمأس كي توميرانشاء الترآب ان مخصوص اصلاى مقاصدا وراصلاح رسوم کے کام میں ان سے آپ کوبہت مدد سلے گی اور ان کے ذریعہ آپ ایوات ميں ان احکام و سائل کی ترویج اور رسومات جاملیت کی اصلاح کا کام آمانی سے کرسکیں گے۔

اس کوسن لیا جائے، اور پہاں کے اردگرد کام کرنے کے لئے بھی نکلاجائے یعنی دوزمرہ کی گشت میں نمرکت کی جائے بھر کچے دنوں کے لئے میوات جا کر کام کی مشق کی جائے اس کے بعدا بنی جائر ہواکر کام کہا جائے۔

(۱۰ ایک خودرت به می تسبیع سے تعلق رکھنے والوں کا پہاں الیسا مخلوط جمع رہے میں ہم طبقہ اور سرطرح کے لوگ ہوں علماء بھی ہوں اہل الذکر بھی موں انگریزی تعلیم یافتہ بھی ہوں ، تاجریشی ہوں انگریزی تعلیم یافتہ بھی ہوں ، تاجریشی ہوں انگریزی تعلیم یافتہ بھی ہوں ، تاجریشی موں انگریزی مدد صلے گی اس سے ہمارے طریقہ کارکو سمجھنے اور عملاً اس برقابو یا نے میں ابنی مدد صلے گی اور ہم جو مختلف طبقات کا باہم اختلاط اور تعاون جا ہے ہیں اس کی بنیاد ہمی انتہا والنگر اس سے بڑھائے گی .

(۱۰۵) بهاری اس تحریب میں تصمیح نیت کے اسمام کی بڑی اہمیت ہے ہمارے کام کرنے والوں کے بیش نظر بس السّد کے حکم کی اطباعت اور اس کی مصابح وی ہو تک اسی قدر ایر بہلوفالص اور توی ہو گا اسی قدر اجرزیا وہ ملے گا اس النے بسمام قانون ہے کہ جب دین کے لئے قر بانیاں کرنے کے مصالح اور منافع کھل کرا کھوں کے سامنے آجائیں تو اجر کھوں فتح مکے ہے جو بکہ بچر قدر تی طور بر اور مصالح بھی فی الجمار مقصود ہوجاتے ہیں ۔ دیچھوں فتح مکے سے بہلے جانی اور مالی قر بانیوں کا جو اجر تھا بعد میں وہ نہیں رہا کیوں کہ توجانے کے بعد علیہ اور حکومت کی صورت نظروں کے سامنے آگئی۔

لاَيسُنَوِى مِنْكُومِ مَنَ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاسُلَ ٱوُلَكِلِكَ اعْفَطُ مُدَكَمَ جَدُّ مِنَ اللَّذِينَ الْفَقُو اصِنُ ایسی صورت میں اکٹر لوگوں کا نفس جواب دہم اور جمت بازی برآمادہ ہوجا تا ہے لہذا اس وقت کوفرال دیا جائے ، بھردوس سے مناسب وقت سیں خلوص و تحبت کے ساتھ اس کی غلطی براس کو متنعیۃ کیا جائے۔

(۱۰۲) فسرمایا\_\_\_اپن اس تحریک کے ذریعہ سم سرجگہ کے علماء اور ابل دين اور دنيادارون مين سيل ملاب اور صلح وآستنى كرانا جاستين نيزخو دعلما واورابل دمين كم مختلف صلقول ميس الفت ومحبت اور تعاوك ويكانكت كابيداكرنااس سلسلمي بمار يبشي نظرا بلكهاراام مقصد ہے اور بدرین وعوت ہی انشاء الشراس کاذر اید وسیلہ بنے کی - افراد اور جاعتول میں اختلافات اغراض می کے اختلافات سے توبیدا ہوتے اور ترقی كرتے ہيں بم مسلمانوں كے تمام كرو ہوں كودين كے كام ميں لكانے اور خدمت دبن کوان کا سب سے اعلی مقصود بنانے کی اس طرح کوشش کر نا چاہے ہیں کا ان کھز بات اورطراتی مل میں موافقت ہوجائے ، عرف ہی جيزنفرتوں كومتيتوں ميں برل سكت ہے۔ دو خصوں ميں صلح كرانے كاذراسو جو ككتنابر ااجهي بهوامت كم فتلف طبقون ادركروبون مين مصالحت ک کوشش کاجر اجرمو گااس کاکوئی کیبااندازه کرسکتاہے۔

(۱۰۳) فرمایا \_\_\_ہمادے اس کام کوسمجھنے اور سیکھنے کے لئے جیجے ترتیب یہ ہے کہ ہملے پہنا کرچند روز قدیام کیا جائے اور پہماں کے دہنے والوں ( نبلیغ کے برانے کارکنوں) سے باتیں کی جائیں اور حرف میری ملاقدات اور محصر ہے باتیں کرنے کے در ہے دہ مواجل کے۔ بارجس وقعت میں فود کچھ کہوں ہوگئی ہے کرمبادی کوغایت کا ور زرائع کومقاصد کا درجہ دے دیاجاتا سے یغور کروگے تومعلوم ہو گاکردین کے تمام شعبوں میں پیغلطی کھس گئی اور مناب ور خراموں می رہوں میں

مِزَارُونِ خَرَابِيونَ كَى يَرْجُوْمِ مِعِ . (11) فرمابا \_ "اَنُ لِلْسُّائِلِ عَلَيْلَافُ حَقَّادٌ اِنْ جَمَّا عَلَىٰ فَرُسُّ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفُرِيَّ وَمَا عَلَىٰ فَرُسُّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

اب برخرخ ابی کمبی اس طرح ہوگی کراس کی مانگ ہوری کردی جائے اور کہبی خیراندیشی وہمدردی کا تقاضا پر ہوگا کہ اس کوسوال کی ذلت سے بچنے کی نصیحت کی جائے اور معیشت کی مناسب تدبیری طرف اس کی رسنمائی کیجائے اور اس میں حسب موقع اس کوسہولت بہنچائی جائے ۔ جیسا کرسول النّد صلّی النّدعلیہ وسلم نے بعض ساکلوں کے ساتھ کیا کران کے کھانے کا بیالہ بک نیلام کرکے اس کی قیمت سے کلہاڑی خریدوادی اور فرمایا گرجنگل سے مکڑیاں کاٹ کرلاؤا ور بیجا ور اینا گزارہ کرو"

بس اگرسائل معذور وجبوز نہیں ہے ملک الیسا ہے کہ اپنے گزا کے کے لئے کہ ایسے کہ اپنے گزا کے کے لئے کہ کامیت کے ساتھ اس کوسوال سے بچایا جائے اورکسی کام سے لگانے کی کوشنش کی جائے۔

بَعْدُ وَقَاتُلُو الْكُلَّ قَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنَىٰ ﴾ دعوتِ تبلیغ کےسلسلمیں شروع تحریک سے کام کرنے والے دلو فلص بواتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک دن آب نے فرمایا :

(۱۰۷) اس تبلیغی کام کی نسبت بوج دعوت میری طرف ہوگئی ہے . دررز در اصل اس کے کرنے والے بہ لوگ ہیں جمیعی اصل اس کے کرنے والے بہ لوگ ہیں جمیعی جاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کام ہم کی وجہ سے تجھ سے محبّت رکھتے ہیں وہ ان نوگوں کی طرف اپنی محبّت کریں اگرچہ اس کے واسطے انہیں اپنے اوبرجم کرنا پڑھے ، ان سے محبّت اور ان کی خدمت قبولیت کا ذریعہ ہے ۔

(۱۰۷) اسی سیسے میں فرمایا \_ ان لوگوں کے جھ پر بڑے حقوق ایس یہ ان کے حقوق اور ہمیں کرسکا ہوں ایر کے اسی کے حقوق کو بہا نیس ۔
(۱۰۸) فرمایا \_ رین کی جدوجہ دمیں مخلصین اور صادقین کا حصہ بس المتدور سول اور ان کی رضا کا حصول ہوتا ہے ۔ اور فوق مات اور مال وروالت جب ہا تھا کے ان میں صفحفا واور ہوگفۃ القلوب کا پہلے خیال کیا جاتا ہے ۔
اسی اصول برمیں کہتا ہوں کے جن لوگوں نے ہمار کے کام کی حقیقت کو ابھی نہیں مسمحما ہے اور اس لئے انہیں اس سے لگاؤ پر انہیں ہوا ہے ان کو بلایا جائے ۔
توان کے کو ایر کی می فکر کی جائے اور ان کی خدمت اور مردارات کا بھی اپنے امکان بھر اسمام کیا جائے اور ور کی فکر مذاحل یا جائے ۔
اس کے لئے ان جیزوں کی فکر مذاحل یا جائے ۔

(١٠٩) فرماً با\_\_\_ آج كل دين كه باب مين يه غلط فهى نهايت عام

اسی سلسلامیں فرمایا \_\_نصوص کے معنیٰ اگر حضورصلی النار علیہ سلم کے طربق عمل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کہجی انشا والنار غلط فہجی رہ ہو۔ فلط فہجی رہ ہو۔

قسط نميسر

ال فرمایا — انبیاء علیه السلام با وجود یک معصوم اور محفوظ پس اورعلوم و مدایات براه راست التر تعالی سے صاصل کرتے ہیں السیک جسب ان تعلیمات و تبلیغ میں مرطرح کے لوگوں سے ملنا جلت اور آن کے باس ناجانا ہوتا ہے توان کے مبارک اور متورقلوب برجمی ال عوام الناس کی کدور توں کا افریع تا ہے ۔ بھر تنہائی کے ذکر وعبادت کے ذریعہ و ماس گردو فعباد کو دریعہ و ماس گردو فعباد کو دھوتے ہیں ۔

فرمایا \_ سئورهٔ مزمّل بین ضوره کا الدعایه سام کوقیام اسل رَمّجَد) کا حکم دینے ہوئے جو بیفرمایا گیاہے ہے ات لکھ فی النتھار سکبت ا طبوشی اللہ اور سول اون میں نم کوبہت جلنا بھرنار مہتاہے ہواس میں اس علر ف بھی اشارہ ہے کہ سیدالا نبیا جبلی اللہ علیہ دسلم کو بھی دن کی دوڑ دھو ب اور جلت بھرت کی وجہ سے دات کی اندھیری اور تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کی خرورت تھی ۔ بھراس آیت سے اگلی آیت میں ہوستے ملا فرمایا گیا ۔ عبادت کی خرورت تھی ۔ بھراس آیت سے اگلی آیت میں ہوستے ملا فرمایا گیا ۔ اُواڈ کھی اسٹ حکر کہ ہوت اس کی طرف متوجہ ہوں تواس سے بھی اس مضمون کی یا وکر اور کیسوئی سے بھرت اس کی طرف متوجہ ہوں تواس سے بھی اس مضمون

ى مزيد تائيد موتى بے كرنبليغى دوارد صوب كرنے والوں كو ذكرو فكا وركيونى كے ساتھ الندى عبادت كى خصوصيت سے ضرور ت ہوتى ہے كي ہم كو بھی اس کے مطابق عمل کرناچاہئے۔ بلکہم اس کے بہت زیادہ محتاج ہیں کیونکداوّلاً توسم خود کیے اور طلمتوں سے بھرے موٹے ہیں بھرا ہے جن برو و سے ہم دین فیوض اور مدایات حاصل کرنے ہیں و مجی ہماری ہی طرح غیرمعصوم ہیں اورجی میں تبلیغ کے لئے جاتے ہیں وہ کھی عام انسان ہی ہیں غرض ہم میں خور معبی کدو تیں ہیں اور ہمارے دو نوں جانب بنتری کدر تیں بار جن کاہم برانٹریٹ نالازمی اورفطری سے ۔اس لئے ہم اس کے بہت ہی زیاد ه محتاج نب کررات کی اندهیر بور اور تنها میون میں الله کے ذکر وعباد<sup>ت</sup> كا ابتمام والتزام كري . قلب بريش عرف أبر الترات كايه خاص علاج ب-اسى سلسلىسى فرمايا\_ بەلىمى خرورى سے كەلىيى جى بارون سے م دین فیوض اخذ کریں ان سے اپناتعلق حرف الندکی جانب کا رکھیں اور صرف اسى لائن كے ان اقوال وا فعال اور احال سے سروكار ركھيں - باتى دومرى لأمؤل كى ال كى دائى اورخائكى باتون سے في تعلق بلك بے خبرر سے کی کوشش کریں کیونکہ یہاں کا اپنا بنری حصہ ہے الا محالیاس میں کچھ کدو ترسی موب گی اورجب آدمی این توجه ان کی طرف کومیلاجاوے گا . تووہ اس کے اندر بعي أيس كى بنيزبساا وقات اعتراض بيدا بوكاجو بعداور محرومي كاباعت بوجائيكا اسی لئے مشائخ کی کتابوں میں سالک کوشیخ کے خاتمی احوال برنظرز کرنے کی تاكىدى كئى ہے۔ کاالٹر کے پہاں کیا درجہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہوری اہمیت سے یہ بات بھی ان کے ذہر نشین کی جائے کہ اگروہ ا بینے کسی غربیب ساتھی کی مرد دکر ناچا ہی تو اس کے اصول اور اس کا طریقہ اس راہ کے برانے اور تجرکا رکا کئوں سے علق کریں اور ان کے مشورہ سے میں کام کریں۔ ضلاف اصول اور غلط طریقہ برکسی کی مکر کے سے بسیا اوقات بہت سی خرابیاں بریا ہوجاتی ہیں .

( پھراس انفاق بعن دین کے لئے نسکنے والے غربب اور غیرستطیع لوگوں برخرج کرنے کے مندرج دُن کی دجنداصول حضرت مولانا نے بیان فرمائے اور غالبًا اس عاجز سے پھی ادشداد فرمایا کران کو لکھ لو)

(۹) غیرستطیعین کواس طرح حکمت سے دیاجائے کہ وہ اس کو ٹیمستقل مسلسلہ درستجھے نگیس اوران میں انٹراف ہریدا رہ ہونے پائے۔

(۱۱۲) فرمایا\_\_\_ المیالم اورایل انر حضرات ایک سلسله پیشروع کری که مرجعه کے مد پہلے سے سوے کر طے رہا کریں کہ ہم بیجد فسلاں محلہ کی مسجد میں بڑھیں گے اوراس انتخاب میں عزیب سماندہ اورجهل زوہ آبادیوں کا زياده لحاظ ركهيس مشلّاج صلقون بين دهو بي استقى ، تانتظ كارى جلان والي تلی اورسبزی فروش جیسے لوگ بستے ہوں (جن میں دین سے جہالیت اور عفلت اگرچ بهت زیاده برسیس تمرواورانکاری کیفیت بیدانهی بودی ہے) توایسے دوگوں کی کسی آبادی کی سبی بہلے سے تجویز کرسی اور اپنے اہل تعلق اور ملخ جلنے والے نوگوں كو كھى اس كى اطلاع ديديس اور ساتھ ميلنے كى بعی انہیں تریفیب دیں بھروماں بنے کرنمازجمعہ سے بھلے محدمیں سامیعی كشن كرك لوكون كوسبي وائبس بهر تقوارى دير كے لية انہيں روك كر دين ى الممينت اوران كے سيكھنے كى خرورت ان كوسمھا كر دىن سيكھنے كے واسط تبلیغی جاعتوں میں نیکلنے کی دعوت دیں اوران کو مجھائیں کہ اس طراقة برار ° چندروزمیں دین کا ضروری علم وعمل سیکھ سکتے ہیں . مجراس وعوت برا کرتھو تھے سے تھوڑے آدمی بھی تیار ہوجائیں توکسی مناسب جماعت کے ساتھ ان کو بھیج کابندونست کریں۔

(۱۱۳) اسی سلسلامیں فرمایا۔۔۔اگرکسی جگہ کے کچھ غربارتبلیعی مجاعت کے ساتھ نکلنے پراآ مادہ ہوجائیں اورخرج سے لاچاں ہوں تو کوسٹنش کر کے حتی الوسع انہمیں کے ماحول سے کچھ امراء کو بھی ان کے ساتھ کے لئے اٹھایا جائے اولانہیں یہ بھی بہتایا جائے کہ اللّٰہ کی راہ میں نسکلنے والے عزباء اورضعفاء کی ا مدا و

۱۹ کرین که وه خود اپنے گئم کے نسکتے ہوئے توگوں کو لکھیں کہ ہم لوگ بہاں ہر طرح اُرام سے ہیں، تم اطمینان کے ساتھ دین کے کام میں نگے رہو۔
(و) مالی مدد کے سلسلے میں تفقیراحوال کی بھی خرورت ہے (بینی دین کے کام میں سنگے رہے والوں کے حالات برغور کرے اور بالا بالا لؤه وین کے کام میں سنگے رہے والوں کے حالات برغور کرے اور بالا بالا لؤه و لگائے کہ ان کی خروریات کیا ہیں اوران کی گزرلبر کیسی ہے ہی کا کہ ان کی خروریات کیا ہیں اوران کی گزرلبر کیسی ہے ہی کہ خریا جائے۔
(ز) تفقیراحوال کی ایک صورت جس کو خاص طور سے رواج دینا جائے۔

رک مستقلیہ وہ کا بیت ورت کی وہا می مور سے دوائے دیا جائے ہے۔ بہ ہے کہ بڑے لوگ اپنے مستقررات کو دین کے واسسطے نسکلنے والے غرباء کے گھروں میں بھیجا کریں۔ اس سے ان غرباء کے اہل خارد کی دلداری اور جوصلہ افز ان بھی ہوگی اور ان کے اندرونی حالات کا بھی بچھ علم ہوگا۔

فرمایا \_ جنت کی نعمتیں اگریہاں بھی دی جائیں توخوشی سے موت واقع ہوجائے۔ یہی حال وہاں کے عذاب کا ہے اگردوزخ کا ایک بھیواس دنیا کی طرف رخ کرے تو یہ ساری دنیا اس کے زم کی تیزی بيني كالتي توحضور في تيت ط كر ك قرض لي-

سین جب تک رغبت کاید درجدا درید برزبد و ذاکفہ برید انہو اس وقت الک بقدرمن اسب ان کی مالی مدد کی جاتی رہے . (ج) مالی امداد کے آداب میں سے ایک میں بھی ہے کہ نہدایت تحفی طور براور عزت واحترام کے ساتھ دیاجائے اور دینے والے امراد خدمت دین میں مشغول غرباء کے قبول کرنے کو ان کا احسان جمعیں اور ان کو اپنے سے افضل سمجھیں کہ باوجو دغربت وعسرت کے وہ دین کے لئے گفر سے نسکے ہیں۔ دین کے لئے گفر سے لکان صفت ہجرت ہے اور ان کی مدد کرنا صفت نصرت ہے اور "انصار" کہمی" مہاجرین "کے برابرنہ بیں ہو سکتے۔

(۵) اس را مهیں کام کرنے والوں کی مدد زکوۃ وصد قات سے
زیادہ مدید کی صورت میں کی جائے۔ زکوۃ وصد قات کی مثال مانڈی کے
میل کجیل اور اجزاء ر دّیہ کی سی ہے کہ اس کو نکالنا ضرور کی ہے ور نہ
ساری مزڈیا خراب رسکی اور مدید کی مثال ایسا سمجھو کہ جیسے تیار کھانے
میں فو شبو ڈالی جائے اور اس برچاندی سونے کے ورق لگا دیئے جائیں۔
میں فو شبو ڈالی جائے اور اس برچاندی سونے کے ورق لگا دیئے جائیں۔
دمی ہے کہ ان کے گھر الوں کے پاس جاکران کے سودا صلف اور ای ک
ضور توں کی فکر کریں ، اور ان کو آرام بہنچانے کی کوشش کریں اور انہیں
بتا میں کہ تہمارے کے کہ وگ کیسے عظیم کام میں نکام ہوئے ہیں اور و کسی
قدر خوش نصیب میں عرض یہ کہ فدمت اور ترغیب سے ان کو اتنا مطمئن

کا طرف از آنے والی بر نعبت کا بزرہ بہت زیادہ مختاج ہے۔

ریتِ اِنْ لِیکا اُنسُرُلْت اِلْیُ مِن حَنیرِ فَقِینُورُہُ اُلِی اِنسُرُدہ ہوت کا بزرہ بہت زیادہ مختاج ہے۔

(الح) فرمایا ——اللہ تعالیٰ فرج وعدے فرمائے ہیں با سبہ وہ اس یعنی ہیں اور اور بی ایس بھی بوجھ اور اپنے تجربات کی روشنی میں جو کچھ موجت محال یہ ہے کہ اپنے دہنی منصوبوں اور اپنے تجویز کے ہوئے وسائل واسباب حال یہ ہے کہ اپنے دہنی منصوبوں اور اپنے تجویز کے ہوئے وسائل واسباب اور اپنی موجی ہوئی تداہر پر تھیں وا عتما وکر کے لوگ ان کے مرطابق جتنی تعنیق اور کوششیں کرتے ہیں العد کے وعدوں کی خرابی بوری کرکے ان کا سختی بننے کے اور کوششیں کرتے جس سے معلوم ہو کہ ہے کہ اپنے خیالی اسباب پران کوجننا اعتماد ہے اُس اللہ کے وعدوں برنہ ہیں ہے آور یہ حال عرف بھارے عوام اعتماد ہے اُس اللہ کے وعدوں برنہ ہیں ہے آور یہ حال عرف بھارے عوام

والے بقینی اور روش راستوں کو جھوڑ کراپنی ظنی اور وہمی تدبیروں ہی میں الجھے ہوئے ہیں۔ بہت کہ سلمانوں کی زندگیسے اس اصولی اور بنیادی خرابی کو خاص مقصد یہ ہے کہ سلمانوں کی زندگیسے اس اصولی اور بنیادی خرابی کو زیکا لئے کی کوششش کی جائے اور ان کی زندگیوں اور سرگرمیوں کوظن واو مام کی لائن کے بجائے الہٰی وعد وں کے بقینی را سرتہ ہر

كابى نہيں ہے بلكسب مى عوام خواص اللا مكن شكاء الله الله وعدوں

ڈالاجائے . انبیاءعلیم اسلام کاطریق سی کہ انہوں نے ابن امتوں کوہی وال دی ہے کہ وہ اللہ کے وعدوں بریقین کرنے اور بھروسہ کر کے ان کی شرطوں کو

پوراکر نیمیں ابن ساری کوششیں حرف کر کان کے سخق بنیں - التکد کے

وعدون كم بار يس جيساتها رايقين بؤكا ويسابى تهمار ساته الله كامعالمه

سے سوخت ہوجائے۔ (۱۱۵) اس سلسامیں فیمایا یاہ بنی امید بخرج کی نیوالوں

(ه ۱) اس سلسلامین فرمایا \_ را و فدامین فری کرنے والوں کی مثال فران پاکس جواس خص سے دی گئی ہے جس نے ایک وانہ ہویا اور اس سے سات ووا نے بدا ہوئ منٹل الکن نین یُنفِقُون اَمُوالکُمُم فِی سِندِلانله مِنْ اَلْمَ نَسِنَعُ سَنْعُ سَنَا بِلَ فِی کُلِ سَنَدُ بِکَ فِی وَالله بِعَنْهُ وَ الله وَ توجهت مِي وراء الوراء موگا اور اس کی طرف اشارہ اس سے اکھی آمن کی تیک کو تیا کہ وہ توجہ می والاحق وہ کو انتقادہ اصلی الله وہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا اشارہ اصلی اجری طرف اس میں ' کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کا کہ کا اشارہ اصلی اجری طرف ہے جوموت کے بعد عالم آخر ت میں مِلْے گا۔

(۱۲۹) اس سلسلمیں فرمایا\_\_اصل توہیں ہے کہ رضائے الہٰی اور اجرافروی ہی کے لئے دینی کام کیاجائے، سیکن ترغیب میں صب ہوقع دنیوی ہرکات کام کیاجائے، سیکن ترغیب میں صب ہوقع دنیوی ہرکات کام کی استداؤ سیسی کام کی ہرکت دنیاوی ہرکات ہی کام میں میں ملکتے ہیں اور پھراسی کام کی ہرکت سے الشرتعالیٰ انہیں صفیقی افسلاص بھی عطاء فرما دیتاہے۔

فرمایا \_\_\_ونیوی برکات مادسے کئے موغود نہیں ان کومقعود مطلوب نہیں بنا ناچاہئے لیکن ان کے لئے دعاً ہیں خوب کرناچاہئیں۔ اللہ

كالداده كرروابون اس كے لينج طريقة ترے نزديك مجع ہے مجھاس كى طرف ربنائی فرما ۔ اورجن اسباب کی خرورت ہووہ محض اپنی قدرت سے جہیّا فراہے۔ بس الله سے یہ دعامانگ کر کھر کام میں لگ جائے جواساب التندى طرف سے سلتے رہیں ان سے كام ليسّار ہے اور حرف السّرى كى قدرت نعرت بركامل بعروسه ركعة بوئ ابن كوشش بعي بعر لوركر تارب اوردو روكراس سے نفرت اور" انجاز وعد"كى التجائيں بھى كرتارہے . بلك الله كى مددى كواصل مجھاورائى كوسشى كواس كے ليے شرط اور مرده سمھے۔ (١١٩) فرمايا\_\_\_فودكام كرنے سے مجى زيادہ توجداور محنت دومروں كواس كام بى سكاف اورانهيس كام سكھانے كے لئے كرنى چاہئے يشيطان جب مسى كے متعلق يہ بھوليتا ہے كہ يہ تو كام كے لئے كورا ہو ہى كيا اور اب ميرے بنمائے بیٹے والانہیں تواس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بودولول کارہے مگر دومرون كولكان كوسش دكرااوراس لية وهاس برراض موجالك كريسخف اس كارخيرس بمهتن اس قدرانهاك سے لگ جائے كر دوسروں كو دعوت دینے اور سکانے کا اس کو ہوش ہی در ہے ، بس شیط ان کو تکست پوں ہی دى جاسكى بى كردوسروى كوائها فياورانهيس كام برسكاف اوركام مكحلة ك طرف زياده سے زياده توجّه دى جائے اور دعوت الى الحيراور دلالت على الحير دبقهانشه صفي گزشته ) كالفاظ دعبارت كى ذمردارى خصوصيت ساسى عاجربرب اكرور اكر دوسم معفوظات ين عي توضيع وتسهيل كيل تعبير ورطرزا والم يكوجزوى ردوبدل كياكيك -لَ وعدا قرآن كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْمُ الْمُؤْمِنِينَ "كَ طرف اشاره--

بوگا وريتِ قدسى بيركه "أناعِنُ مَا ظُنِّ عُبُدِاني فِي "

(۱۱۸) زمایا\_\_\_اس راه میں کام کرنے کی تیجے ترتیب یوں سے کرجب كوئى قدم المانا بوا مشلًا خود تبليغ كم ليرجانا بويا تبليغى فافله كسي بيجنا موا ياشكوك وشبهات ركصن واليكسى تتخص كومطئن كرتے كميلئے اس سے مخاطب مو نے کاارادہ موتوسب سے بہلے اپن نا اہلیّت اور بے سی اور سائل اسبات ابنتهى دسى كاتصوركرك التدكوحاخرو ناظراور قادرمطلق يقين كرتي موئ بور الحاح وزارى كماتهاس سع عرض كريس كفلاوندا توني بار مابغير اساب محفاین قدرت کاملے سے بڑے بڑے کام کردیے ہیں۔ اللی بن امرائیل کے لئے و نے معن ابنی قدرت ہی سے سمندرمیں ختک راستہ بیدا كرديا تقرار حضرت ابراسي عليذاسلام كرفئ توفي اين رجمت اور قدرستايى سے آگ کو گلزار بناد یا تھا ،اوراےاللہ تونے اپن حقیر حقیر مخلوفات سے بھی بڑے بڑے کام لئے ہیں۔ ابا بیل سے تونے ابرہد کے ہاتھیوں و اسے لٹکر کو نسکست دلوائی اوراپنے گوکی صفاظیت کرائی عرب کے اُونٹ چرانے و الے أتيوب سے تونے دين كوسارى دنياميں جبكايا ورقبھ وكسرى كىسلىلنۇں كو ناكاره اورعاجزو بياس بنده سيحى كام ماورسين تيرے دين كے حس كام له حضرت ولاناكايلفيظات بهيت مختفرانفاظ مي تعاماً ناظرب كواس كاسبحت ميكل مو ما ناجيز ترب فيكسى فدوا ضاحت اورسرع كعساقه اين عبارت ير مضرت كم طلب كواد اكياب كويا اس ملفوظ

بى اسباب مهياكية اب ورداً دمى خودكيا كرسكت بعمكر بمت واستطاعت بهرم دخرط ہے . قسط نمی کے ر

(۱۲۴) جو لوگ زندگی کے انفرادی معاملات یا اجتماعی امورس پورپ کی میمی اتوام کے طورطریقوں کی تقلید کرر ہے ہی اوراسی کو اس زمار میں صحے طریقیہ کارسمجھتے ہیں اوران کےرویہ برریج وافسیس کااظماد کرتے ہوئے ایک صحبت میں فرمایا:

ذراسوج وتوجس قوم كراسمانى علوم العنى حضرت يح عليالسلام ك لا يروعلوم) كاجراع علوم فحدى (قرآن وسنت) كے سامنے كل موكيا بلكمن جاسب الترمسوخ قرار ديديا كيا اوربرا و راست اسس ر وشنی حاصل کرنے کی صاف ممالنعست کردی گئی۔ اسی قوم کی ا صواء و امانی (بعن ان پوربین سیمی أفوام کے اسے خودساخة نظروں) کو اسس صامل قرآن وسننت امتب محاريط كااختيار كرلينا اوراس كوصحع طراعة كالمجمجه فناالتكد تعالى كينزديك كتنافبيح اوركس قدرموجب غضب مو کا ہ اورعقلاً ہی یہ بات کسی غلط سے کھری وحی کے محفوظ ہوتے ہوئے رجس ہیں زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی شعبوں کے متعلق کا مل بدایات موجودیں ابیسائی توموں کے طور طریقوں کی بروی کی جائے۔ کیا یہ علوم محمدی کی سخنت نا قدری تہیں ہے۔ كے كام براجرو لواب كے جو وعدے قرآن دحديث ميں فرمائے كئے ہيں ان كاتصوراور دصيان كرتي بوئ اوراسى كواينى ترقى اور تقرّب كا ا علے ذریعہ مجھتے ہوئے اس کے لئے کوشش کی جائے۔

(١٢٠) زمايا \_\_\_ دىن مىن كىلىراۋىنېيى، ياتوآدى دىن مين ترق كرر ما ہوتا ہے ياكر نے لكتا ہے ۔ اس كى مثال يول مجعوك باغ كوجب یا نی اورسوامناسب بوتو وه سرسبزی وشا دا بی مین ترقی بی کرتارستا براورجب الوسم ناموافق مويا بأنى مذملے تواليسانهيں كروه سرسبزى و شادابى ابى جدير كقرى رساء بلكاس ميس الخطاط شروع موجا للهيم محالت

آدمی کے دین کی موفی ہے

(۱۲۱) زمایا\_ نوگوں کو دین کی طرف لانے اور دین کے کام مہیں لكاني كالبرسوچاكروا جيسه دمنيا والےاسف دنياوى مقاص كے لئے تدبري سوجة رستے ہیں) اورجس کوجس طرح متوج کرسکتے ہواس کے ساتھ اسى راسة سع كرشش كرو- وَأَنْوالْبُيُونْتُ صِنْ أَبُوابِهَا -

(۱۲۲) فرمایا\_\_طبیعت مایوسی کی طرف زیادہ چلتی ہے۔کیوب کہ مایس موجانے کے بعد ادمی اپنے کوعمل کا ذمر دار نہیں جمعت اور کھارسے کھ كرنانهي برا اخوب بجاوريفس اورشيطان كابراكيدس.

(۱۲۳) فرمایا\_\_\_ اسباب کی می برنظر دال کرمایوس بوجانااس بات ى نشا فى سے كرتم اسباب برست مو -اور التركے وعدوں اور اس كى عبى طاقتوں برتقین بہت کمہے الند براغماد کرکے اور بمت کرکے الحقوق الند

خوب يادكر كيجانين-

اسی سلسلهٔ کلام میں فرمایا: (۱۲۷) اسی سلسلهٔ کلام میں فرمایا: (۱۲۷) معلی کوتا ہی پرسی فسلود فی النّارنہ یں ہے۔ بلک فسلود ہے

عدم بقین اور تکزیب بیر ۔

(١٢٨) فرمايا\_\_\_برعل كاجرزواخيراعر اف تقصيراورختيد ورموناجاسية (بعن برنيك عمل كوابن فطرت سے توبہتر سے بہتر اداكر نے كوسش كرے ليكن بمواس كفاتمد بريداصاس بوناجابية كرجيسا التدتعالي كاحق كقاء اور جيها كرناچا بيئے تقاويسانې بين ہوسكا اوراس كى دل ميں يہ خوف اور خطر ہوناچا سیے کہ کہیں ہمارا بیعمل ناقص اور خراب ہونے کی وجہ سےمردود قرارد ساكر قيامت مي بمار سمند برسمار دياجائ اور بجراسي اصاس اور اسى خوف وخطرى بنياد ميرالترتعالى كے سلمنے روياجائے اور بارباراستغفار

(١٢٩) فرمايا\_\_اعتقادات كىبارى مىن اصول يهد كاين طرف سے تواعتقاد کوواٹق اور مضبوط رکھنے کی بوری کوشش کرے اور اس کے خلاف وساوس كومي أنف دے ديكن مجرمي ورتار سے كركماحق العين فحم

ُ فرمایا \_ مح بخاری شریف میں ابن آبی مُلیکہ کاجویہ ارشاد نقل کیا گیاہے کہ کبھیئٹ ڈکٹٹیٹن میں اُس محابِل لنگری صلح الٹین له يعنى عمل كي قبول ندمو في كاخطره ١٢

(١٢٥) فرمايا\_\_\_ىمجى دىنى كام كى دعوت ديتے ہي بظاہرتو يبرا ساده ساکام ہے۔ میکن فی الحقیقت بڑا نادک ہے کیونکریہال مقصور حرف كرناكلنا بى بنبيد بلكابن سعى كرك اين عاجزى كالقين اورالله تعالى كى قدرت ونعرت براعمادىريداكرناسى يستنت التدري سے كداكرالت كى مدد کے ہووسہ براین سی کوسٹسٹی ہم کریں توالند تعالیٰ ہماری کوسٹس اور حركت بى يى ايى مددكوشامل كردية بى قرآن جيدى آيست سُويَ ذِدْ كُوْقُولَةً إِلَا تُوتَ تِكُون بِين اسى طرف اشاره ہے۔ اپنے كوباكل بي كالميم كربيع رميناتو" جبرتيت "ب اوراين مي قوت بر اعتمادكرنا وريت البيداوريددونون كراميان بي) اورسي اسلام ان دونوں كے درميان ہے ـ لين الدرتعالى نے جد وجد اور كوششى كى وحقير سى قوت اورصلاحيت مم كوتبش ركعى ہے، السر كے حكم كى تعيل يب اس كو توبورابورا نگادی اوراس میں کوئی کسرا تھان رکھیں سیکن نتائج کے بیدا كريف مي اين كو بالكل عاجز أوري بي يقين كري ا ورصرف الترتعالي كى امداد مى براعتمادكرين اور صرف اسى كو كارفرسا يجعيل-

فرمایا\_\_\_اسوهٔ نبی سے اس کی پوری تفصیل معلوم کی جاسکتی

ہے ۔سلانوں کو ہاری وعوت بس کہی ہے۔

(١٢٤) ميں جا ہا ہوں كاب ميوات ميں فرائض ريعي تقيم ميراث سرعی طربق ، کوزندہ کرنے اور رواج دینے کی طرف خاص توجہ کی جائے اور اب جوتبنيني وفود ومال جائيس وه فرائض كے باب كے وعدوں اور وعيدون

عَكَيْرُونَسَ لَّمُ كُلُّهُ مُ يَخْشَلِ عَلَى نَفْسِهِ النِّفَاقَ اوكها قَالَ تواس كى مقيقت بيجد ہے۔

> فرمایا \_\_اعتمادا ورتقین کی خرورت اس لیغ بھی ہے کہ التّٰدو رسول نے جو کچھ فرمایا ہے دل کی طرف سے مہیبت اور توقیرا ور اعسزاز کے ساتھ اس کا استقبال ہو، اس صورت میں عمل کھی ہو ا ورعسل میں جان مجی موگی ۔

(۱۳۰) ایک دین مدرسد کے ایک شہوراستاد کاذکر کرتے ہوئے فرمایا:

"میں نے ان سے کہا کہ آپ اوگوں کے اللّٰہ کی نظر سے گرنے

اور پھراسی کے نتیج میں نیا کی نظروں سے بھی گرجانے کی ایک خاص وجہ پر

ہے کہ اللّٰہ وسول کے کرشتہ سے جو تعلقات ہیں ان کی توقیرآپ اوگوں میں نہیں رہی اور دنیوی اور مرادی تعلقات کے دباؤ کو آپ زیادہ نبول کرنے نہیں رہی اور دنیوی اور مرادی تعلقات کے دباؤ کو آپ فریا سے ہے میں نے نگے۔ دیچھ میرا اور تمہاراتعلق صرف اللّٰہ ورسول کے واسطے سے ہیں بلالیا اوالا کم تمہیں بلالیا اوالا کم تمہیں بلالیا اوالا کم ان میں بہی بات توزیادہ سے کہ وہ دوالہ ندیس اور ان کے انٹر مسیح بادی ہی اور ان کے انٹر وسول کے واسطے سے اور ان کی طرف سے کہنے والوں کی مذہ ندنا اور دندما ندنا "

اسی سلسله میں فرمایا : پیں اب میوات میں ہے بات ہیراکر ناچا ہتا ہوں کہ وہ اپنے نزاعات

له ترجه: ابن ابی ملیکرا تابعی فراتے ہیں کہیں ، ۴ محابیوں مصملاقات کہ ہی نے ان ہیں سے ہرایک کو اپنے نفس کے بارے ہی نفاق سے فرزنا ہوا پایا ۔

کافیصلہ المتروس ول سے تعلق رکھنے والوں سے اور شریعت کے سطابات کرائیں اوران کا جذب یہ ہوکہ المترورسول سے تعلق رکھنے والوں کے فیصلہ سے اگر آ دھا بھی ملے تو وہ سراسر جمعت اور برکت ہے اور خلاف تربعیت فیصلے کرنے والے سارا بھی دلوائیں تو وہ سراسروبال اور بے

الا فرمایا میر فرزدیک تعیقی دین یه به کواسالم کاسباب کوالندتعالی کے امریکویٹی کا بردہ میں کوالندتعالی کے امریکویٹی کا بردہ میں کرنے والاکوئی اور سے اور اس کا فعل اور صلح تقیقی سبب ہے۔ گویا بجائے کا امری اسباب کے النڈ تعالیٰ کے غیبی تھی میں مصفے لگے (اور طا ہری کا امری اسباب کے النڈ تعالیٰ کے غیبی تھی میں مصفے لگے (اور طا ہری

قرمایا \_\_ زمان کے بد لینے سے دینی اصطلاحات کے معلیٰ مبی بدل گئے اور ان کی روح نسکل گئی۔ دین ہیں اسلم بسے سلم کی ملاقات اس کی دوح نسکل گئی۔ دین ہیں اسلم بسے سلم کی ملاقات ہیں دین کا کی فضیلت اس لیٹے ہے کہ اس میں دین کی باتیں ہوں جب طاقات ہیں دین کا کوئی ذکر د نسکرن ہو وہ بے روح ہے۔

(۱۳۳) فرسایا\_\_\_بهارے نزدیک اصلاح کی ترتیب یوں ہے کہ (کلرطیب کے ذریع ایمانی معاہدہ کی تجدید کے بعد) سب سے بہلے نمازوں ی درستگی اور تکمیل کی فکر کی جائے۔ نماز کی برکات باقی پوری زندگی کو سُدهارین کی بنازی در سنی بی ساری زندگی کے سرمعار کا سرحیتم ہے اور تمازى كے صلاح وكمال سے باتى زندگى برصلاحيت اوركمال كافيضان بوتا بيك (۱۳۲) زمایا \_ ہماری اس دینی دعوت میں کام کرنے والے سب ہی توكون كوبربات اتيم طرح سمحهاد ين إساع كتبليغي جماعتون كالكلاكامقعد صرف دوسروں کوہنی نااور بتانا ہی نہیں ہے بلکداس ذریعسط پی اصلاع ا ابى تعلىم وترميت يعى مقصود سے اجنا بخد تسكلنے كے زمانے بس علم اور ذكرميس مشغولیت کابہت زیادہ اہمام کیاجائے علم دین اور ذکر اللد کے اہمام کے بغرنكلنا كمحمى نهيس سے بھريمى ضرورى سے كعلم دوكرميں يمتعوليت اس راه کے اپنے بڑوں سے وابستی رکھتے ہوئے اوران کے زیر مرایت نگرانی بوا انبياء علهم السلام كاعلم وذكر التدتعال كوزير بدايت تصا اورصحاب كرام

ره اس اجال کی کچی تفعیل خاکسا دم تب میلغوظات کے دسالہ نماذکی فضیلت سے معلوم ہوسکی ہے جوجہب کرشائع ہوچ کلہے۔ اسباب میں کوشش کرنے سے بھی زیادہ کوشش اس کی کرے کہ اللہ تعالیٰ جھے سے راضی ہوکرمیرا کام ہوراکردے۔ ،

فرمایا \_\_\_\_قرآن مجدی آیت کومَن یَّتُیُّ الله کَنَجُعُلُ کُهُ مَخُدَجُادُّ یُرُدُّقُهُ مِن حَیْث کَادِی حُتَسِبُ، بس خورکرو۔ (۱۳۲) بنجاب کے ایک دین دارسلمان کاذکر کرتے ہوئے فرمایا:

" وه جب بهلی دفعربهان آئے توالفاق سیسل سوقت ابن ماجہ شريف كاسبق برصار ماتها النبول فيسلام كيا ميس في وريث كروس ين متعوليت كى وجه سع جواب مهي ديا ، مجروه ولي بلي كي اور تقورى دير کے بعد (سبق بی وران میں) انہوں نے کہا کرمیں فیلاں جگہ سے آیا ہوں ۔ میں نے اس کا ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ کے دیربعدوہ اٹھ کر ملنے لگے، اب میں نے ان سے ہوچھا کہ آپ کیوں آئے تھے انہوں نے کہا کہ زیارت کے لئے!' میں نے کہاجس زیادت کی حدیثوں میں ترغیب اور فضیلت آئی ہے وہ يهنهيس سي كسى ك مرف صورت ديكه لى جائے تو يرايسا ہى ہے جيے كسى تصويرديكه لى \_ سترعى زيارت يسد كداس كى بات يوجى جائے ،اس كسن جلئ، اور آب نے توردائن کھ کہی اور درمیری کچھ سنی ۔ انہوں نے کہا کیا میں تخرون كيرون كاكم فرور مين الخدوه كفركة اور كورب الهول فيميرى بات كوسنااور مجهااوريها الككام كوديكما تولية براس مجانى ... . كو بلايا... . اكرمين اسى وقت اسى طور برمختصربات ان سيكرلينا توجو كجه بعدمس موا كجه مجى من موتا واوروه بس زيارت مى كركے چلے جلتے.

اصماب دقاداورا بل وجاست مول ان كاحق (توقیر) اورعلماء دین كا حق (تعظیم) اداكر كے ان كوير دعوت دى جائے "وُاتُوا الْبُنيُوْتَ مِنْ اَكُوْلَ الْفَالِيْ

(۱۳۷) و تی کے ایک تاجرایک بلیتی جاعت کے ساتھ کام کرکے مناصب والس أئے تھے. وہاں کے کام کی ربورٹ ان سے سی کرحضرت نے فرمایا: " دوستو! بمارايه كام (اصلاحي وببليغي جدوجد) ايك طرح كا عمل تسخیرہے دیعن جو کوئی س کام میں لگے کا اوراس کو اپنی دھن بنا کے گا الشرتعالى اس كى كام بنا تارب كا) مَنْ كَانَ بِلَهِ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّه اگرتم الند كے كام بس لكو كے تو زمين وأسمان اورفضا كى بوائس تمهارے كام ا بخام دين كى \_تم الله كے كام ميں كمراور كارو بار جيوڑ كے نسكلے تھے اب المنصون سے دیکھ لینا تمہارے کاروبارمیں کنٹی برکت ہوتی ہے ۔ التذكي تقرت كركم جواس كي تقرت رحمت كي أمتيد الكهوه فاسق اورب نصيب ع مرتب عرض كرتاب كراخرى فقره آب نے ایسے اندازادر (١٣٤) اتن جوس سے كها كه حاصري فياس كے دل بل كئے. فرمایا \_\_ بهادے اس کام کی سجے ترتیب توہی ہے کہ بہلے قريب قريب جاياجا أورايين ما ول مين كام كرتي وي اكم بره هاجائے مثلاً بہاں سے جماعتیں بہلے کرنال یانی پت وغیرہ جا میں ا بحرومان سع بنجاب اوررياس بهاولبور كعلاقول ميس كام كرتي وئي سنده جائيس \_ سيك مجى كاركنو سيسعن اوركيتكي كاربيدا

حضورصلی الله علی و سلم سے علم و ذکر لیتے تھے اور حضورصلی اللہ علیہ و سلم ان کی بوری بوری نگرانی فرملہ نے تھے۔ اسی طرح مرزمان کے لوگوں نے اپنے اسی طرح مرزمان کے لوگوں نے اپنے اسی طرح مرزمان کے لوگوں نے اپنے میں میں میں میں میں میں ایسے میں ایسے برطوں کی نگرانی کے قوتاح ہیں ورن شیطان کے جہال میں میں میں جانے کا بڑا اندلیشہ ہے۔

فسطنميكر

(۱۳۵) فسرمایا \_ بهاری رتبلیغی تحریک ، دین تعلیم و تربیت تعبیلانے اوردین زندگی کوعام کرنے کی تحریک ہے اوراس کے جواصول ہیں بس ان ہی کی رعایت اورنگہ داشت میں اس کی کامیابی کارازم ضرب ہے ۔ ان اصولوں مبین ایک ام اصول یہ ہے کہ مسلما اوں کے جس طبقے کا جوحق النّر تعالیٰ نے رکھا ہے اس کوا واکرتے ہوئے اسس دعوت کو اس کے سامنے بیش کیاجائے ۔ بیش کیاجائے ۔ بیش کیاجائے ۔

(۱۷۰) فسرمایا \_\_ اب بهاحهوردو کرتین در فرمایا کاف را دو با سات رن دو بس به کبوکرداسته به به وجننا کرے گااتنایا ہے گا۔ اس کی كونى سرانهيں ہے درسول الترصلي الترعلية سلم كاكام سب نبيو سے آ كرب اورحضرت الويكرف كى إكس رات ايك دن كے كام كوصفرت يو بين باسكے يواس كى غايت بى كيا ہے - يہ توسونے جاندى كى كان ہے ، جتنا

كرف كم لا ابتداء دور مي دياجاتا ب -اس وقت سنده بمبئ وعيره جاعتيں بھيجن سے بہم مقعد ہے-ان طويل سفروں سے عزم اور کام كاعشق بيدا بوكا-

(١٣٨) فرمايا \_ بماك اس كام مين تعييلاؤسد زياره رسوخ المم سے-سكن اس كام كاطريقة ايساب كررسوخ كے ساتھ ہى كيميلاؤ كبى ہوتاجائيكا. كيونكرسوخ اس كے بغيريدائى نہيں ہوگا كداس دعوت كو لےكرشروں شہروں اورملکوں ملکوں کھراجائے۔

(١٣٩) ايك نيازمندسے رجس كومولاناكة بليغى كام سے كبى تعلق تھا ا وراس كے علاوہ تحرير وتصنيف ان كافاص مشغلة تھا) ايك دن فرمايا:

" میں ابتک اس کوبندنہیں کرتا تھا کہ اس ملینی کام کے سلسلہ میں کھ زیادہ طرصالکھا جائے اور تحریرے ذریعہ اس کی دعوت دی جائے۔ بلكمين اس كومنع كرتار بإ-ليكن ابمين كهتا بوب كرسماجا في اوريم بعي خوب مكويد مكريب ال كے فلاں فلال كام كرنے والوں كوميرى يہ بات بني اكر ان کی رائے کھی نے لو (چنا بخدان نامزدحضرات کوحضرت مولانا کی یہ بات بہنچا کرمشور ہ طلب کیا گیادن صاحبان نے اپنی یہ دائے ظام کی کاس بالیک ابتك جوطرز عمل رماسي وسى اب مجى رسيد بهاد سانز ديك يهي بتريع) مضرت مولانا كوجب ان حضرات كآرائي بنياني كني توفرمايا:

بسيام بالكل كميرى ك حالت مين تقع، كوئ بمارى بات منتا نهيس تعاادرسي كالمبحد مين بماري بات اتى نهيس تقى - اس وقت يهى

يسطةواس فيمناق سمحها سيكن جب اسعاندازه مواكديدمذاق نهيس كهدر ماسع . تواس نے اپنی و كان سے اٹھادیا ۔۔ وہ ایسے استاد كے پاس آبااوركهاكرآب توكهاكرتے تھے كردين كاا يك منظم ارون لاكھول سے زبادہ تبہت کاہوتاہے اور جارتواس کے بدے جوتا کا نتھے برجی تیار مزہوا۔ ان بزرگ نے (جواس شہر کے مشور تیج اور مرجع خلائق تھے) طالبعلم كوايك بهرا دياا دراس مسے كماكة تركاري بازارميں جاكراس كي قيمت ججواؤ وہ پہلے ہروالی کے پاس گیا اور اس سے بوچھا کہ یہ بیقر تو کتنے میں ہے گی ہ اس نے کیا کر بیمیرے کس کام کاہے تھٹانگ بھر کا بھی تو نہیں کھٹنگی بنالوں خراگرتو دبوے ہی ہے تو باغ بیراس کے بدیے میں تھے دیدونگی میرا بحاس سے کھیل نیاکرے گانس کے بعد ایک دوسری بیروالی سے بنوں نے بات کی اس نے بی ہی کہا ، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ براین استاد کے یاس وابس ائے اور بتلایا کہ وہاں تو اس کومکار

شلایاگیاا ورایک بیروالی مشکل سے پانخ بیروں کے بدلے لینے برتیار ہوئی۔ انہوں نے کہاکداب اس کو لے کرجو ہری بازارجا وُا و روماں جو ہروں سے تعمیت محموا کو اسکر دریاکسی کونہیں ۔

یه گئے اور ایک جوہری کی دکان برجاکرانہوں نے وہ ہراد کھا یا دکاندار نے اس طالب علم کا حدرت دیکھ کر پہلے تو اس کوچور مجھا میں جب برمعلوم ہواکہ یہ قلال بزرگ کا بھی مول ہے تو کہا کہ بہ ہمراہم نہیں خرید سکتے اس کو نوکوئی بادشاہ ہی خرید سکتا ہے انہوں نے اگراپنے استادکواس کی خردی ۔ کھودو گے اتنا نسکالو کے <u>''</u> اتبین دافع کے دریشن داریارا ام کا کہاں

مادّى منافع كے لئے دشمنان اسلام كا آلة كاربننے والے سلمانوں

كاذكركت بوئ فرمايان

(ام) " اگرتم ان میں شکم برستی اور عرض برستی کے با کے خدا برستی کا جذبہ بریدا کرسکو گے تو تھے وہ وہ بدیٹ اور دوسری اغراض کی خاطر دشمنوں کے آلہ کا رکے میں سنسی گے جذبات اور دول کا رخ بدلے بغیر زندگی کے اشخال بدلوائے کی کوسٹس غلط ہے صحیح طریق بہم ہے کہ لوگوں کے دلوں کو الناد کی طرف اجرو میران کی پوری زندگی اللہ کے حکموں کے ماتحت ہوجا کے گال الله الگالله کے کا بہی مقعدہ سماور مہاری تحریک کا بہی بنیاد ہے ؟

(۱۳۲) ایک دن حفرت نے فالگ بربیان فرماتے ہوئے کہا ہے اس کام کا بنیاری اصول برہے کہ توگوں میں بسلے ایمان کے بی الندورسول کی با توں برصفیقی یقین اور دین کی قدر بریدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بغیر دین کے تفصیلی احکام پیش کر ناصحے نہیں ہے۔ بلکداس سے لوگوں کے اندر اور دُصطًا ئی بیدا ہوگی دایک طالب کا قصائی طرح بیان فرمایا :

" کسی طاقب کوان کے بزرگ استار نے پرتقین دَلا رکھا تھا کہ و شیاس سب سے زیادہ بیش قیمت چیز علم دین ہے اوراس کا ایک ایک سئلم مزاروں لاکھوں روہوں سے زیادہ تبہتی ہے۔ ایک دن اس طالب کوابن فوا امواج تا کمھوانے کی خرورت بیڑی وہ جار کے باس گیا جب مزدوری کی بات ہوئی تواس طالب نے کہا میں تجھ کو دین کا ایک مسئلہ بسلادوں گا اُس کے بات ہوئی تواس طالب نے کہا میں تجھ کو دین کا ایک مسئلہ بسلادوں گا اُس کے

اس کے پہاں غیرت مجی ہے۔ وہ ناقدروں کونہ ہیں دیتا ، تم بھی اپنے بڑوں سے دین کو قدر کے ساتھ لو۔ اوراس قدر کا مقتضایہ بھی ہے کہ ان کو اپنابہت بڑا محسن مجھواور بوری طرح ان کی تعظیم دیکریم کرو۔ بہی منشأ ہے اسس حدیث کاجس میں فرمایا گیاہے۔

مُنْ لَمْ يَشَكُوالنَّاسُ لَـمُ يَشَكُوالنَّهُ جِسَفَ المِنْ كَوَلَالْتُهُ جِسَفَ المِنْ كَا يَعَنَّ كُوالنَّهُ جِسَفَ المِنْ عَنَ اللَّهُ كَا يَعَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ

(١٢١٦) اسي سلسلميس فرسايا -- اس سلسلكاايك صول يرسي كرآزاد ردی اورخودرا نی زمو بلکداید گوان بروس کے مشوروں کا یا بندر کھو جن بر دین کے بارسے ہیں ان اکا بر مرحومین نے اعتماد ظاہر کیا جب کا اللہ کے ماتھ خاص تعلق معلوم ومسلم مع رسول الترصلي الترعلي وسلم كيبدهم إركام رخاكا عدام معياريسي تصاكروه انهى اكابربرزياده كهروسكر تتنقط ببن برحضور صلالتزعا يسلم خاص اعتماد فرماتے تھے اور کھرلجد میں و چھڑات زیادہ قابل اعتماد سمجھ کئے جس بر حضرت الوبكراور فضرت عرض التدعنهماني اعتماد فرمايا تعادين ميس اعتماد كيال بست تيقظ كما تقاب ضرورى سے ورد بڑى كراسيوں كائمى خطره سے ـ (١٨٨) فرمايا \_\_\_اكبرى كرابى كاخاص سبب يسي تعاكرا بتراوييل س فيعلاد بربت بعروسه كيا اوربهان ككياكرابي بأكسى مبلس علماءكم ما توسيل میں دیدی اورعلماد کے انتخاب کی صلاحیت و قابلیت تھی ہمیں ۔ نتیجہ یہ مواک طالبيين دنبيا ومتنافسيركاج بكحثا بوكبا جب اكبركوان كى بدنيتي ا ورغرض برستي ا ور دنياطلبي كانجربهموا تووه علماء سي سخت متنقر موكيا اور بمفرتو بات يهان يكبني

انبوں نے کہا کرمیں طرح بیری دالی اس میرے کی قیمت کونہیں جانتی تھی اور اس لیے وہ ایک پدیمیں بھی اس کو لینے کے لئے تیارہیں ہوئی اس طرح وہ چارہی نہیں جانتا تھا کہ دین کے مسلمہ کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ غلطی تمہاری ہے کہ تم نے ناقد ران کو قدر ان سمجھ لیا "

اس كوبعداس سلسامين دين كى قدرجان والدايك بادشاه

كاواقعاس طرح بيان فرمايا .

ریک دینداراوردین کے قدرشناس بادشاہ نے اپنالط کا ایک مولوى صاحب كح والح كياكراس كوعلم دين برطا واتفاق سع وه لرط كابرا ہی کودن اور ہے مجھ تھا مولوی صاحب نے باربار با دشیاہ کو اطلاع دی كه يرمير صفر كے فابل نہيں ہے ليكن بادشاہ كاحكم بار باريهي آيار باكراس ی بانکل برواه رز کرو اگروه این کم بھی کی وجہ سے اخذ نہیں کرسکتا تو م عبور مىكرادورونا يخسى عبورسى بونارما حب يرعبور يوراموكيا قوباد شاه فيرشى فوشی منائی اور لڑکے سے فرمائش کی کہیں کی کوئی بانت بیان کرو۔ اس نے کہا مجھے تو کچھ یا دنہایں باد شاہ نے کہا کرجو بھی مسلمہیں یادمو وہی بار کوارک نے اس وقت صیف کے متعلق ایک مسلم بیان کیا۔ بادشاہ نے برسرمبل کراکرمیری ساری سلطنت فریح موکریمی تمهیای صرف بین ایک مسُلهُ آجا تا تومجي نفع بي نفع تھا۔

بعا ہوا ہوگوں سے دین برعمل کرانے کے لئے بھیلےان ہو حقیقی ایمان امزے کی فکراور دین کی قدر پہلاکرو-التّٰد کی ویش بہت ہے سنگر

ى قدرا بى كمائى سے زيادہ مونى جائے يوشكسته حال ميواتى جوبسال برساسية بي ان كى قدر كرود دراسوي تورسول الله عليدسلم في دعاكى تمى . ٱللَّهُمَّ اَحْدِينَ مِسْكِينًا قَامِتِينَ مِسْكِينًا الحَشَرُني فِي زُصُرَةِ الْمَسَا عِيْنِ لِهِ اللَّهِ مِنْ سكينى ك حالت بي زنده ركوا ورسكيني ك حالت بي عجهوت ف اوربروز فیاست کینوں کی جاعت سیں مجھے اسے (۱۲۷) فرمایا \_\_حضرت كنگوسى رحمة التدعليداس دور كوقطب ارشاد اورمجدد تصلیکن مجدد کے لئے ضروری نہیں ہے کہ سال تجدیدی کام اسسی کے ہاتھ برنطام رہوء بلکداس کے آومیوں کے ذریعہ جو کام ہووہ سب بھی بالواسطہ اسى كاب بسسطرح فنفائ واشدين بالخصوص حضات ينين كاكام في الحقيقت رسول الترصلى الشرعلية سلم بى كاكام ب. (۱۲۸) فرمایا\_\_وین کا کام جی وسانطسے ہم مکت ہنچی ان کاشکرو اعراف اوران كي عبت دركرنا محرومي " مَنْ كُمُ يُشْكُرُ النَّاسُ كُمُ يَشُكُرُ السَّهُ" اوراسى طرح ان بى كواصل كى جگه بحد لينا بحى شرك اورم دو وتيت كا سبب ہے وہ تفریط اور یہ افراط ہے اور صراط مستقیم این دونوں کے دمیات ہے (۱۲۹) فرمایا\_\_\_الشرتعالی نے اپنی صفات وعادات جو قرآن پاکسیں بیان کی بی ان براسی طرح ایمان رکھناچا سیے کسی کا بیان کھی الٹرکے اسینے بيان كونهي بيني سكتا فودرسول صلى التعليدوسلم كاارشادم -

۱۳۲۷ کا کا علما و سے اس نے کلی اجتناب کرلیا اور دوسرے مذاہب کے بیٹیوا اس بر اللہ کا بیٹے دیکا کے اور اختیا کا کا بیٹے دیکا کے اور اختیا کا کا بیٹے سے ایک کا دورا طباء کا مستقل نیصلہ ہے کہ میں بات جیت ہا تکل ناکروں محتی کو سلام و مصافی مستقل نیصلہ ہے کہ میں بات جیت ہا تکل ناکروں محتی کو سلام و مصافی میں ناکروں میں اس متعقہ فیصلے کی ضلاف ورزی حرف اس دینی فریضہ اصاف دینی فریضہ (اصلاح و تبلیغ) کے احیاء کے لئے کرتا ہوں اجس کے لئے مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اس کو دنکروں تو ہو رہے گا۔ سور ہی تو بہ کی اس اس کو دنکروں تو ہو رہے فریفہ اس و قلت زندہ مذہوں کے ایک سور ہی تو بہ کی اس

مَاكَانَ لِأَهُلِ كُلِي يُنَةِ وَمَنَ حَوْلَهُمُومِنَ الْاعْكِ الْبِيانُ يَتَحَلَّقُو اعْنُ رَسُولِ لِلْهِ وَلا يرغبوابانفسِهِمُ عَنْ لَفْسِهِ ط

اس آیت سے معلوم ہو تاہے کہ اگر کسی وقت دین کا کام کچھ لوگوں ہر موقوف ہوتو پھران کواپنی جان کی ہروا ہ کرنا جائز نہیں ۔

(۱۹۹) فرمایا \_ عام طورسے کام کرنے والے لوگ بڑے ادمیوں اور نمایاں سینیوں کے جھے لگئے ہا ڈوالٹ کے غریب اور خسۃ حال بندے اگرخود بھی آجا ہیں تو اندین کے غریب اور خسۃ حال بندے اگرخود بھی آجا ہیں توان کی طرف زیادہ متوجہ ہیں ہوتے یہ ما ڈیت ہے ، خوب بجھ لو ، جو خود بخو و بھی ایس کا بھی امولہ ہے اور جس کے خود بخود تم اسے لا کے وہ تم ہماری کمائی سے جو الندی خالص عطا ہواس عیم ایس بعض مگا تب ہی بالنگری خالص عطا ہواس ما در علی اور خالی کے وہ تم ہماری کمائی سے جو الندی خالص عطا ہواس ما در علی اور خالی کے اسے طالع کی ایسے بعض مگا تب ہی بالنگری جو زبان فرما ہی ہے اور علی اور خالی کی اسب بنایا ہے۔ ۱۲ م

۱۰۵ اس طریقہ معے چندر وزیس وہ بات صاصل ہوسکتی ہے جودوسرے طریقوں سے۲۵ سال ہیں بھی حاصل نہیں ہوتی ۔

میں مستورات سے کہتا ہوں کہ دینی کاموں ہیں تم اپنے گھروالوں
کی مددگار بن جاؤ ، انہیں اطمینان کے ساتھ دین کے کاموں میں لگنے کاموقع
دیدوا اور گھر بلی کاموں کا ان کا بوجھ ملسکا کر دوا تا کہ وہ بے فکر موکر دین
کا کام کریں ۔ اگر مستورات ایسا رز کریں گی تو "حیالۃ الشیط آن" ہموجا کیسنگی۔
دین کی حقیقت ہے جلہ بات کو اللہ کے اوامر کا پابند کرنا احر ف
دین مسائل کے جانے کا نام دین نہیں ہے ۔ علم او یہور دین کی باتیں اور اسی
خرایعت کے مسائل بہت جانے تھے ، لیکن اپنے جذبات کو انہوں نے اوام

اللهيه كا بابندنه مي كيا تعااس الأمغضوب ومردود مو كئے ۔ الله كا بابندنه مي كفتگو كے اثنادميں كسى خاص معاملہ كم تعلق

حضرت سے دعاکی درخواست کی گئی تو فرمایا:

جوکوئی اللہ کا تقولی افتیاد کرے بعنی جذبات کو اوامر الہیہ کے تابع کردے تو بھر اللہ کا تقولی افتیار کرے بعنی جذبات کو اوامر الہیہ سے حل کرتے ہیں اور ایسے طریقوں سے اس کی مدد کرتے ہیں کہ خود اسے وہم و گسان میں بہر ہوتا ہے

مُنُ يَتِّقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَكُ مُخُوبُ الَّيُرُنُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ .

الدینی شیطان کے جال اور کیندے جن میں کھائس کے وہ آدمیوں کود بین کی را وسے روکتاہے۔ یہ مضمون ایک حدیث کا ہے ۱۲م ۔ ١٠٣ ٱللَّهُ مُّذَ لَا نُحُصِى ثَنَاءٌ عَلَيْكَ ٱنْتَ كَمَا ٱثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ يُـ المناع مُنالِقُ مِنْ اللهِ مِنْ المُ

زمایا ۔ مُن گُرُی کُروالنگاک کری کُروالنگاک کری کُروالنگ مجھے
دین کی نعمت آپ کے گورانے سے سامی ہے ، میں آپ کے گورکا فسلام ہوں ۔
خلام کے باس اگر کوئی اچھی چیز آجائے تو اسے چلسئے کو تحفیلیں اپنے آقا کے
سامنے بیش کروے ، جھے خلام کے باس آپ ہی کے گوسے حاصل کبا ہوا "ورانت
بولت" کا تحفیلے اسکے سوااور اس سے بہتر میرے باس کوئی سوغات نہیں کے ۔

بھے میں بیس رصوں ۔ دین کیاہے، ہر وقع براللہ کا وامر کو تلاش کرتے ہوئے اور ان کا دھیاں کرتے ہوئے اورا پیے نفس کے تقاضے کی آمیزش سے بچتے ہوئے اُن کی عمیل ہیں گئے ہناادر اس کے حکموں کی تلاش اور وصیان کے اپنیر کا موں میں لگنا ہی دنیاہے۔ اب کاخصوصی اورامتیازی فریفے ہے ۔ آب کوان کامیں نعظيم كرفي جاسة جيسى كرا مردين كى كاجاتى بے وواب لوكول كے ليے علم بوى كے صول كا ذريع مي اورجس سخفى نے کسی کوعلم دین ک ایک بات جی بتلائی وہ اس کامولی موجاتا ہے۔ کھوعلم دین کے ستقل اساتذہ کا جو حق ہے وه مجهاجا سكتاب بلكه ان كه درسيان كجه نزاعات مجي ہوں تب بھی ا دب وتعظم کا تعلق سعب کے ساتھ یکساں رسناچا سے خواہ محبت وعقیدت کسی کے ساتھ کم اورکسی کے سائة زياره بواليكن عظمت مين فرق مذآ ناچاسية اور دل ان کی طرف سے بدی را ناچاہئے بسران مجید نے توہر مومن کایرحق برایاہے کران کی طرف سے اپنے دلوں کے صاف رسنے کی السّرتعانی سے دعاء کی جایاکسے -فرمایا: وُلَا تُجْعُلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّهِ بِنَا الْمُنُوا (اوررد ركوبهارب دلوسيس أيمان والون كاكيينه .) اوررسول الترصلي الترعليه وسلم فرما ياكرتے تھے: -لَا يُبْلِغِنِي أَحُلُ عُنُ أَحُدِ شَيْنًا فَإِنِي أَحِبُ أَن اَخُدُجَ إِنْكُمُ وَأَنَا سَلِيُمُ الصَّلْمِ (تَمْمِين سے كون عجمايك دوسرك كى ربهنجاياكرك ميں جا متا بون ي

جب تمارے یاس آؤں تومیرسیدسب کی طرف سے صاف ہو۔)

۱۰۹ الله کی خاص مدد حاصل کرنے کی بقین اور مشرطیہ تدبیریہ ہے کہ اس کے دمین کی مدد کی جائے ۔

" ان تعنص والله ين مدوكر و تو الماك كرنے والى جزي تمهاك المئے زندگا ورا حدث الله كے دي كى مدوكر و تو الماك كرنے والى جزي تمهاك المئے زندگا ور را صت كاسا مان بن جائيں جصرت ابرا ہيم عليہ السلام نے جی جان سے اللہ كے دين كى مدوكی تو اللہ نے آگ كوان كے حق میں گلزار بناديا. ایسے ہی حضرت موسلی علیا اسلام اوران كی قوم كواس وریا نے جس كی خاصیت فریون اہے سلامتی كے ساتھ ساحل تک بنجا دیا۔
کی خاصیت فریونا ہے سلامتی كے ساتھ ساحل تک بنجا دیا۔

(۵۱) آج بتاریخ ۲ رجادی الاولی ساسی اصروزیمار شندرات سی دارانعاوم دیوبند کے طلباء کی ایک جماعت آئی ہے رات بوت عناء حضرت کو اسہال کا ایک ورہ ہوگیا تھا جس سیضعف انتہا کو بہنجا ہوا ہے، بات کرنے کی طاقت نہیں ہے بعد نماز فیر خاکسار مرتب کو بلایا اورارشاد فرمایا :

ادراس کاعطیمی اسکل میر سالبول سے نگاد واورسنو کی طلبا والڈرکی امانت ادراس کاعطیمی اس کی قدراوراس نعمت کاشکریہ ہے کہ ان کا وقعت ان کی حیثیت کے مناسب پورے استمام سے کام میں سگایا جائے اور زراسا وقعت بھی ضائع رہائے۔ یہ بہت کم وقعت سے سے آئے ہیں ۔ بہلے میری یہ ڈوبین ہائیں انہیں بہنچا دو : بہلے میری یہ ڈوبین ہائیں انہیں بہنچا دو :

رہی اوراس فکر کے بوجھ کے ساتھ زندگی گزاریں کمجو کھے یر صابعا ور سرصیں کے اس کے مطابق زندگی گزرے علم دين كايريسلالازم حق سے ، دين كوئى فن اورفلسفانين ہے بلکہ زندگی گزار نے کا وہ طریقہ سے جوانبیاءعلیہ اسلام ك كرائ بي - التدكرسول في علم لا منفع "سي (بعنی اس علم سے توعمل بیٹولئے) بیناہ ما نگی ہے *اور* اس كے علاوہ في عالم بے عمل كے لئے جوسخت وعيديں قرآن وحديث مين أن ين وه آب كے علمين بي يكمى لتجهديناجا سنظ كه عالم كى بعلى نمسان نيرصناا ورروزه مذر کھنا مٹراب میا یا زناکرنا نہیں ہے، برعامیوں کے عام گناه بي اعالم كاكناه يرب كدوه علم يرعمل ركي اوراس کاحق اداندکرے.

قریباں را بیش بود دیرانی

قران مجیرمیں علماء امل کتاب کے متعلق فرمایا کیاہے:

فیجا اُنقیض ہے مرتبیتاً قدھ کہ کتنا ہے کہ محکماناً تلکؤ کھی کہ

مُناسیت کے (ان کی عہد شکن کی جرنے ان بریعنت کا درا کے دلونکوئ تردیا)

(۱۳) تیری بات ان طلب اوسے یہ کہی جائے کران کا وقعت برا اتھیتی ہے اور وہ ہمت تھوٹرا وقعت ہے کرائے ہیں لہمذا

ان کا ایک کمی میں ضائع داکریں ، بلک پہنا ان کے صولوں کے

ان کا ایک کمی میں ضائع داکریں ، بلک پہنا ان کے صولوں کے

اوربعض روابات سے معلوم ہوتاہے کہ آج نے اسے وفات کی دعاواس وقت مانگی جبکہ امت بہت بھیلنے لگی اور آپ کوخطرہ مواکہ کہ بین ناواقعنی کی وجہ سے کسی کے دل میں میری طرف سے کوئی میل رہ آجائے اور مہا دا بھروہ کہ بیں ہر بادر نہوجائے (اسی سلسلہ میں فرمیا یا ک

ان چزوں کا اجر ربعنی بروں مجوور سکے حقوق کی رعایت کا اجرص کادیس آ (اصلاح ذات البین سے) ار کان سے کمنہیں ہے بلکہ زیارہ سی ہے۔ ارکان کی کنیت كامطلب ييم كدان ترتعالي م سع جوزند كى جاست بي و٥ ان ارکان سے پیدا ہوسکتی ہے نیزاس اصلاح ذات البين كاتعلق حقوق العبادسي ساور التدلعالى تو اسے بندوں کے حق میں شفیق وکریم اور رؤف ورصی ا اس کے کرم سے تومعافی ہی کی زیادہ اسپیرسے سین بندے توايسے ہى ہي جيسے كرئم خور موالم زاان كے حقوق كى ادائيكى كامعامارنهايت الهما وركيراس شعبي علم دين كے اساتذه كخصوق كامعامله اورهي زياده نازك يد، تو ان طلباء كوميراايك بيغام تويه بهنيا و كاين زند كى كاس بہلوکے اصلاح کی خاص طورسے فکر کریں۔ (٢) اوردوسرى بات يه ب كدوه مستقراس فكرميس مك

بهراسى سلسدمين فرمايا -جنتی ضرورت اس کے الدری سے استیں رکھی جا میں -اتن مى خرورت اس كوشش كى بے كوغيراللد سے الميدي مذر كھى جائيں بلكم الوا الترسے بالكل صرف نظر كر كے كام كرنے كى مستق كى جائے۔ "إِن أَجُرِي إِلَّاعِلَى التَّهِ" حدیث میں ہے کر دوال فیرس سے کھا تیدیں رکھ کر اچھے کام کرینگے قيامت بي ان سے كه دباجائے كاكرجاؤ انہيں سے جاكرا بن اجراو۔ (١٥٣) انبي طلباء سے خطاب كرتے يوك فرمايا: ا فامت صلوة سارى زندگى كودرست كرفے والى جربے - سيكن ا قامت صلوٰۃ کی تکمیل ہوگی ان اوصاف کے بیدا کرنے سے جن کا ذکر نمیاز كى سلسلمىن قرآك مجيرين متفرق طور سركيا كيا ہے- مثلاً فرمايا كيا: -عُدُ أَفْلُحُ ٱلْهُؤُمِنُونَ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلُوتِهِمُ خاشعون ه " اورسورة بقره كيهاركوع الله نين يُؤمنون بالغيب و

اورسورة بقره كي بهاركوع المبرين يؤمنون بالغيب و يُقِيمُون الصَّلُوة "التَّهُ كَ بعد فرمايا كَيَّا أُولَاكُ هُمُ الْمُفْلِحُون " " التَّهُ كَ بعد فرمايا كَيَا أُولَاكُ هُمُ الْمُفْلِحُون " " التَّهُ كَ بعد فرمايا كيّا أُولاكِ هُمُ الْمُفْلِحُون " ولا دولوں أيتوں كوملانے سے ماف معلوم ہوتا ہے كرفستوع في العملوة بعى اقامتِ صلوة ميں داخل ہے اور بغيرضفوع بريا كرنے كرمين التي اور بمازوں ميں ضفوع بريا كرنے كى تركيب تدبير كل طرف دوسرى آيت ميں اشاره كيا كيا ہے كداللّٰدن عالى كے ما منے صفورى كيا كيا ہے كداللّٰدن عالى كے ما منے صفورى كيا كيا ہے كداللّٰدن عالى كے ما منے صفورى مطابق تعلیم ومذاکرہ کے کاموں میں لگے رہیں ہرانوں
سے ہائیں کریں اور ان کے ساتھ رہیں اور انہی کی معتبت
میں شہرا دملی) کے عربی مدرسوں میں جاکر کام کریں ۔
(۱۵۷) دبوہندسے طلبا کی جوجاعت رات کا ٹی ہے بہتے تواس کو مندر رجائہ بالا بہنام دیا اس کے بعدجہ جائے ہینے کے لئے ہمان حضات حب دستور صفرت کے قریب آگرینی فے تو حفرت نے ان طلبادسے فود برنفس تغییں گفتگو فرمانی جا ہی اور نہایت نحیف آواز میں فرمایا۔

" آب ہوگ پہاں کیوں آئے ہیں ، دیوبند جیسے بڑے مدرسے کے شفیق اصائذہ ' اچھی شاندارعمادتوں والے اقعامیت خدانے اوراپنا سانوس ماحول چپوڑ کے آپ پہاں کس واسطے آئے ہیں (مچرخود ہی اپنے اس سوال

كايرجواب ريا)

اس نے کہ اللہ کی باتوں کو فروغ دینے کی کوششوں ہیں جان دینے کے شوق کو زندہ کریں اور اس کا طربقہ سکیمیں اور اس براللہ تعالی کی طرف سے جو وعدے ہی یقین کے ساتھ ان سے المبیدیں لگاتے ہوے اور اس کے غیرسے باسکل المبیدیں نہ رکھتے ہوئے بلکہ غیروں سے المبیدیں منقطع کرتے ہوئے کام کرنا سیکھیں۔

ُ جُاهِدُوْافِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَاجُتَبِكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللِّذِيْنِ مِنْ حَرَبٍ " ظاہر وباطن کی جوقو ہیں ہم کو دی ہیں ، مثلاً فکر ورائے اور ماتھ باؤں یہ سب التارتعالیٰ کاعطیہ ہیں اور التار کے کاموں میں اور اس کے دین کے لئے ان چیزوں کا استعمال کرنا بھی اس میں شامل ہے ۔

(ع) ان طلبادسی سے فرمایا ہے ابنی قدر وقیمت توسم ہے ور نیا ہم کے خزا نے بھی تہراری قیمت نہیں التارتعالیٰ کے سواکوئی بھی تہراری قیمت نہیں لگاسکتا ، تم انبیاع ہم السّلام کے نائبیں ہو جو ساری دنیا سے کہ دیتے ہیں ان اُجُوی اِلْاَعَلٰی اللّٰہ وَ بَہر ہمار اکام یہ ہے کہ سب سے المبرو کی منقطع کرتے ہوئے اور صرف اللّٰد کے اجربریقین داعتماد رکھتے ہوئے تواضع اور تذکل سے مومنین کی خدمت کرہ۔ اسی سے عبدیت کی تکمیل و ترزیین ہوگ ۔

(۱۵۸) ایک مشہور دہنی جماعت کے ممتاز کارکن اور رہنما عیادت اور زیادت کے لئے تشریف لاکے محضرت نے ا ن سے گفتگو کرتے ہوئے نسرمایا :

الم بھارے ہاں مساب کتاب کو دین کام کرنے والوں کو بھی حساب کتاب کی خرورت اس لئے ہوگئی ہے کو ہ اعتماد اورا طبینان باقی نہیں رہات دین کام کرنے والوں کا نہیں رہات ہوگئی ہے کو ہ اعتماد اورا طبینان باقی نہیں رہات ،اگراپنے طرز مسل سے دہی اعتماد بھر بریدا کر دیا جائے توصیاب وکتاب میں جو وقت حرف موتا ہے وہ خالص دین کا موں ہی کے لئے بچر رہے یہ موتا ہے وہ خالص دین کا موں ہی کے لئے بچر رہے یہ دومتان کی ایک منٹہ ورسیاسی ومذمی مجلس کے ایک

(۵۹) ہندوستان کی ایک شہورسیاسی دمذہبی مجلس کے ایک بڑے رہنما (جوہزوستان کے ایک بہت بڑے اورسح بیا ن كىلقىن كوزيادە سەزيادە بىرصاياجائے۔ كورىكھائكىنىڭ والكۇغلى الْخَاشِعِينَ الكَّنْ يُكُنْ يَفُلْنُونَ اَكَنْهُمُ مُلْقُولا رَبِيجِهُمُ وَاَنْتُهُمُ الْكِيْمِ دَاهِعُهُ نَ أَنَّهُ مُرَّمُلْقُولا رَبِيجِهِمُ وَاَنْتَهُمُ مُراكِيْمِ

فرمایا \_ مُلفُوُّا رَسِّهِ مُنْ الْکُورِیَّ سِی مُنصوص کرنے کی کوئی وجہنہیں، اللہ کے بندوں کوئٹ کا دکی جیسی صالت سیس و صفوری نام دو اور میں مالیک میں انتہ

نصیب موقی ہے۔ وہ بھی مصداق ہے۔
(می ها) اسی سلسلومیں زمایا ۔ قک اُفکاح اُلمؤُمنُونَ '' اور
اُدنوٹ کُھُ کُوالمُفْلِحُونَ '' میں جس نسلاح اور کامیابی کا وعدہ ہے
اس کو صرف الملاح اخروی ہی میں مخصر نے کی کوئی وجہ ہیں بلکہ دمنیا میں
کامیابی و کامرانی بھی اسی میں داخل ہے۔ اور مطلب یہ ہے کی جن لوگوں میں
یہ ایمانی اوصاف ہوں ہماری غیبی مدود نیامیں بھی ان کا را سہ صاف
کرنے اور فلاح و کامرانی تک ان کو بہنجانے کی ذمہ دارہے۔

ره ها اسى سلىدى فرمايا \_ غيبى مدداورغيبى طافت جم جيزكانام ہے دہ ہميا ہے توالے نہيں كى جائى بلك عين وقت برساتھ كردى جا باكرى ہے گويا اللّٰد كي خزانے ميں جمعے ہے اورا يمان وتو كل كى شرطايہ ہے كہ اس براعتماد اپنے ہاتھ كى مكسوبہ (حاصل كى ہوئى) طبا قنت سے زيادہ ہو ناجا ہے۔ اسى سلسلىميں فرمايا \_ وئم شاكر ذُق نُساھ مُر يُسنى في الله اللّٰہ لَتَّى اللّٰهُ اللّٰہ لَتَّى اللّٰهِ اللّٰہ لَتَّى اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ لَتَى اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ لَتَى اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ لَتَى اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ لَتَى اللّٰہ اللّٰہ لَتَى اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ لَتَى اللّٰہ اللّ

ميس في سوچاكدان كے ساتھ ميرى محنت كانيتجداس كے سواا وركيا ہوگاك جولوك عالم بنغ بى كے لئے مدرسوں ميں آئے ہي جھ سے برا صف كے بعد بھی وہ عالم مولوی بن جائیں گے اور کھران کے ستاغل بھی وہی ہوں گے جو اجكل عام طورسے اختبار كئے جاتے ہي ،كوئى طب بڑھ كرمطب كرے كاكوئى يونيورسى كاامتحان د اكراسكول كالج مين نوكرى كرے كا كوئى مدرسي بيات كريرها تابى رب كاداس سيزياده اور كيم منهوكا ويسوج كرمدرسس يرهاني سے میرادل سے گیااس کے بعد ایک وقت آیاجب میرے حضرت نے مجھ کو اجازت دے دی تقی توسی نے طالبین کو ذکر کی تلقین شروع کی اور اِ د صر میری توجه زیاده مولی - الله کاکرنا - آف والوب براتن جلدی کیفیا اوراحوال کا ورود مشروع ہوا ادرائنی تیزی سے حالات میں ترقی ہوئی کرفور کھے جیرت مونى اورميس سوجن سكاكريركيا بورما ساوراس كام ميس مكرسن كانتيجه كيانكك كالزياره سع زياره يبي كركجه اصحاب احوال اور ذاكر شاغل لوك ببيرا بو جائیں، پولوگوں میں ان کی شہرت ہوجائے تو مقدمہ جیتنے کی دعا کے لئے ، کو ان اولاد کے لئے تعوید کی درخواست کرے کوئی تجارت اور کار وباریس ترقی کی دعیار كرالح اورزياده معزياده يمكان كي ذريعهم الكي كوم يرطالب مين ذكرو تلقین کاسلسلہ چلے۔ یہ سوچ کرادھ کھی ہیری توج بہٹ گئی اورمیں نے بسطے كياكە الله تعالى نے ظام روباطن كى جوتوتيس عطا فرمانى بىي ان كالىمح مصرف يە ہے کدان کواسی کام میں لگایا جائے جس ہیں صفور صلی التّدعلیہ کانے اپن توتین حرف فرمائيس اوروه كام ب التُدكم مبندون اور خاص كرغا فلوب اور يطلبو

خطیب بھی ہیں) عیا دہ اورز مارت کو تشریف لائے ۔ ذکو دن بها حضرت برنهايت سخنت دوره برويكا تفاجي كي وجه سعاس قدرضعف موكيات كاكثراد فاست لبول بركان رکہ کے بات شنی جاسکتی تھی جب ان صاحب کی آ سدگی اطلاع دى تى تواس ناجىز (مرتب ملفوظات) كوطلب فرمايا اورارشاد فرمایا کر مجھے ان سے بات کرنا خروری ہے لیکن جوت یہ وگ کہ اپنا کان میرے منور کے قریب کر دیناا ورجو کھیں کہوں وهان سيم كهتيجا ناج تانج وه صاحب جب الدرتشريف لائے توبات شروع توہرے ہی ذریعہ سے فرمانی الیکن ڈولین مني بى بعدالله تعالى خاتنى قوت عطا فرمادى كرقريبً ا وسد لسنے تک سلسل تقریر فرماتے رہے۔ اس مجلس کے ہو ارشادات المبندكة جاسكة تقوه ويل مين رج كي جاتي بي فرمايا مسلم كامسلم سعملنالبى اسلام كے فروغ كے لئے ہے ورىدسلموب اورغيرسلمون كى ملاقاتون مين كيافرق سے ؟ آپ يہال كجودن ره کرمارے کام کامطالح کریں اس کے بغیرہاری بات کاسمحفین آنا اور ہمارے مفاصد کو بانامشکل ہے۔اصل بات یہ ہے کا تعلقات مخدر ہمروہ ہو چکے ہیں ان کوزندہ کرنا ہے اوربس اسی کی کوشنسوں میں مرد مناہے۔ میں نے شروع میں مدرسر بڑھایا ( یعن مدرسمیں درس دیا ) توطلباء كالمجوم موااورا جھے اچھ صاحب استعداد طلباء كترت سے آنے لگے۔

كوالله كى طرف لانا اور الله كى باتول كوفروغ دينے كے لئے جان كو بے قيمت كركے كارواج دينا بس يمي بمارى تحريب باوريس بمسب سعكيت بي - يه كالأكر مونے لکے تواب سے مزاروں گئے زیادہ مدرسے اور مزاروں کئی زیادہ بى خانقابى قائم بوجائيل. بلكه برمسلمان مدرسدا ورخانقاه بوجائے -اورصفورصلی الشرعلیدوسلم کی لائی ہوئی نعمت اس عوقی اندازسے بنتے سکے جواس كےشايان شان سے .

حفرات! التدتعالى نے آپ کوایک قوت دی ہے۔ اس سے میرا مطلب بيان وتقريرى توت تهيس بديميرامقدريب كآب ايك العامن كربر اوراس كمطاع بي مرارون أدمى أب كى بات سانة بي ، آب ان كومتوجه كيجية كرمارك أدميون كے ساتھ كچه دنوں وكروه مارے كام كو جھيں اورسيكم اور كيرايخ ملقول مي يه كام كري -اس سيدانشاءاللدوه ببت كام كے بچالين كے.

حضرات إ ايمان كے دو بازو ہي ايك التدورسول كے دسمنوں بر غلظت وشدّت اوردوسرے الله ورسول كے مانے والوں اور محبوں بر برشفقت ورجمت اوران كم مقابل من فروتن اور ذكت -

" أَذِلَّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْسَكَانِرِينَ ٱشِدَّاءُ عَلَى ٱلكَفَّارِ رُحَمَّاءً بُيْتُ هُمُ" ایمان والوں کی ترقی وسرواز کے لئے یہ دونوں بازو ضروری ہیں ۔ ایک بازدسے کوئی جانور بھی نہیں اُڑسکتا۔

ان صاحب نے جو حضرت سے عقیدت اور نیاز مندی كالبحى تعلق ركفة تھے حضرت كارشا داتس كرعرض كياكرجوانى اورطاقت كاسارازمان توروسر كاموكس مرف ہوگیا۔اس وقت کسی بزرگ نے رکھینیا،اب میں بواله صابوگیاا درکسی نیځ کام کی مخت وطیا فت بنہیں رسی تو حضرت مجه ساينا كام لينا جاسة بي - ابسي كسى كام

تهای رما بول ـ

حضرت ارشاد فرمايا\_ اگرفى الحقيقت أب بسيل يه مجهة تے کا بیمیں کچہ طاقت وقوت سے اور آب کھ کرسکتے ہی تواس قت آب التلاكے كام كے قابل مذتھ اور اگر اب آب كوريقين موكي ہے كآب مين كوئى قوت وطاقت نهسين ساوراب كي مجى نهين كرسكة بني تو اب بى آب المتدكى كام كے قابل موئے ہيں۔التدكا كام كرنے اور اس ك مدد كمستحق مونے كے شرائط ميں سے يہ سے كرآدى اسے آب كو بالكل عاجزولاجار سمجها ورصرف الشرمي كوكارساز لفين كرساس مے بغرمد دہمیں ہوتی صدیثِ قدسی میں سے کا میں انہیں کے ساتھ ہوں جن کے دل او کے ہوئے ہیں۔

فرسایا \_\_\_ میں سیاسی کام کرنے والوں کا کھی منون موں ا انہوں نے کوریمندف کواین طرف متوجہ کے رکھا اجس کی وجہ سے سیس اتنے دنوں اطمینان سے اپناکام کرسکا۔

الميك أبين ب - أخروه مومن ومسلم بن حضرت سيخ الهندرجمة التدعليه كے فيوض بھى ان كے اندر خرور موں كے . قرآن مجيد كے علمى انوار بھى ان كے باس ہي جي خص ميں خركے اسے بہلوموں اس سے اتنى دور ى اختياد كرلينا خودابنا نقصان كرناس لبزاخ دعجه جاكران كى زيارت كرنى چا بینے اور ان کے ان دسی کمالات کی وجہ سے جھے ان کا اکرام کرنا جا سے-ا وران کی جس بات سے میرا دل دکھا اس میں یہ بھی احتمال سے کریہ بائیں الن سے کسی دوسرے مخص نے اسی طرح کہی ہوں اور ان کی غلطی عرف اتنی ی ہو کا بہوں نے ان کو جے سجھ کے اس عام موقع پرنقل کردیا ہو اسی طرح ك كوئى اوراجتهادى غلطى اس معامله ميں النسيم و فى ہو يېروال يخلطى السي المبيل سي كوجه سان كواس طرح جهوردينامير على درست يو-فسرمایا\_\_\_یربانیس میں نے اپنے نفسی کوتنها یُوں سیں بدين مبير يسمعانين اورميرى ان باتون كيرداب مين مبرك نفس نيج جو مجتن بين كيس بين في ان سب كودلسلون معددة كيا اورزيارت مسلم اور "اكرام سام" برحن جن اجروا كى بشاريس نصوص ميس وار دروى مي ميس نے ان کو یا دکیا اور اپنے نفس کو یا و دلایا اور بالا خرخود ان کے پاس جانے

بهر مجهاس میں ترد دمواکہ مجھاس دقت انکے باس صرت شرعی زبارت می کی نیبت سے جانا چاہیئے یاد مین دعوت بیش کر نے کا قعد کرناچا ہیئے دیعن ان دونوں صورتوں میں کون سی اولی اور احب الی اللہ المنحسرمين رخصت مجرتے وقت ال صاحب نے دعا كى درخواست كى تواس برفسرمايا ؛

" حضرت! ہرسلمان کے ایئے اس کی غیبت میں دعاوکرناوڑ قیقت اپنے لئے دعاکرناہے۔ حدیث ہیں ہے کہ جب کو فی سلمان اپنے کسی سلمان بھائی کے لئے خیروفلات کی کوئی دعاوکر تاہیے توالٹار کے فرشتے کہتے ہیں ۔ وکلے مِثْلُ ذا لِلگ ایعنی لے اللّٰہ کے بندے ہی چیز اللّٰہ کھے بھی وسے ۔ بس ہرمسلمان کے کئے کسی بہتری کی دعاود درحقیقات فرشنوں سے اپنے لئے دعاوکر النے کی ایک تقیمیٰ تدہیر ہے ۔"

قسطنمينلر

 میرے اس کام کے متعلق پوری معلومات دنہونے کی وجہ سے کہی کچھ کوک بھی ہوئے توانہوں نے بھی میری وجہ سے سکوت اختیار کیا اور اپنے

اختلاف رائے كوظ الرنه يى فرسايا، ميرى و خصوصيات يهي :

ایک تویه کرمیری نیاز مندی کا تعلق اینے زمان تے سب

بزرگوب سعرماً اورالحدربندسب كى عنايات اورسب كا عنماد مجه حاصل رما-

دوسترے يه كميرے والدماجدايك عالى مرتبدا ورمتفق عليه بزرگ

تھے۔ اور باہم بہت سے اختلافات رکھنے والے اہل دین کے مختلف طبقے ان رمتفق تھے

تبیشے یہ کیمیراخاندان ایک خاص انٹرا درعزّت وجاہت ر کھنے والاخاندان تھا۔

(۱۹۳) نرمایا \_علمادحق کومپرایدسیفام اوب واحرام کے ساتھ
بہنجاؤ کر آب ہوگوں کومپری اس تحریب کے متعلق ہوص ظن یا بچھ توجہ
ہوئی ہے قوہ دان بچارے آن بغرہ میواتیوں کے بیان کرنے یا ان بس کچھ
اصلاحی تغیر کے مشاہدہ سے بھی گھٹیا تھے رکیونکہ ہو تو بھتے تھے اور
اس لئے اکلے مشرکوں سے بھی گھٹیا تھے رکیونکہ ہوفو بھورت مورتیوں
اور جب کدار بچھوں ہی کو بوجا کرتے تھے) تو ایسے کرے ہوئے وگوں کی
فررسانی یا مشاہدہ سے کام کا میچے (ندازہ کیونکہ ہوسکتاہے۔ آپ جیسے
خورسانی یا مشاہدہ سے کام کا میچے (ندازہ کیونکہ ہوسکتاہے۔ آپ جیسے
حفرات اگر براہ راست مجھ سے مل کاس کام کے جمعیاں تواصل قارقیمیں میلیوں
حفرات اگر براہ راست مجھ سے مل کاس کے رکھ کا ایک خاص تقصد رہے کے دسلماؤں

ہے) بالآخرمیں نے یہ طے کیا کہ زیارت ' اور ادعوت' کی ستقل نیت کرکے مجھے ان کی خدمت میں خاصر ہونا جاہیئے۔ اس میں انشاء اللہ دونوں چیزو کاپورا پورا ٹواب ملے گا چنا پڑمیں نے ایسا ہی کیا اور سے ملاقات بھر بہت سی برکتوں اور بہت سے فاٹروں کا ذرایعہ بنی ۔

(۱۹۱) اسی سلسلهٔ کلام میں فرمایا \_ ہمارے بعض خاص حضرات میرے اس دویہ سے ناراض ہی کومیں اس دینی کام کے سلسلہ بی ہم طرح اور ہر وضع کے نوگوں اور مسلما اوں کے ہم گروہ کے آدمیوں سے ملتا ہوں اور مسلنا جا ہمتا ہوں اور اپنے نوگوں سے بھی ان کے ساتھ میلنے چلنے کو کہتا ہوں ہی میں اپنے حضرات کی اس ناراضی کوسم نااور ان کو معذ ورقسرار ویتے ہوئے ان کو بھی اسی طرف لانے کی پوری سعی کرتے رہا تشکر واجع کے ایک جزوج متا ہوں۔

على جوحق برقة باست توبرخلق باش ان صفرات كاخيال به كديد طرز عمل بهاد مصفرت نورالله مرقده كم طريق المراب كديد طرز عمل بهاد مصفرت نورالله مرقده كم طريق اورمذاق كے طريق اور ترب سير معاوم بوگيااس كومرف اس لئم افتح اور نهر الدين كيا كوري مال اور تحرب سير معاوم بوگيااس كومرف اس لئم افتحارة كرناكه ماد سير في في في ميري ميري الدين مال ميري الدين مال الدين ميري الدين مال ميري الدين الدين ميري الدين ميري الدين الدين الدين الدين ميري الدين الدين

ُ (۱۹۲) فرمایا \_\_ اس دین کام (تبلیغ دین اوراصلام امت کانوامی تحریک) کی طرف تجھے متوج کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تا میں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل دکرم سے مجھے کچھالیسی خصوصیات حاصل تھیں کہ جن بعض اکا ہر کو

كي تقيس اسى برقائم رسنابى ان حضرت كانزديك فيريت كامعياد كفا (١٤٨) فرمايا\_الترسيراس كاففل اوررزق وغيره تومانكنافرض ہادرائیعبادت دخدمت وغیرہ کا دنیائی میں معاوضهامناحرام ہے. (١٤٩) فرمايا كسى سلمان كواس كى بےراه روى كى دجہ سے طعی طور سے کا فرکسنا اور خلود فی التار والی تکفیر کرنا بڑا بھاری کام ہے ہاں کفید دُوْنُ كُفْيْرِ كا صول مجمع ہے۔ تمام معاصى كفر ہى كے زوع اور اس كى اولاد ہی اوراسی طرح تمام معروفات ایمان کی آل اولاد ہی ۔ یس ہاری بہ تحریک درحقیقت تجدیدایان اور کمیل ایمان کی تحریب ہے۔ (١٤٠) نرمايا- إِنَّ خَذُ وَادِيْنَ هُمُ لَهُوَّا وَلَعِبًا - رِيْ كَامُونِ كُو بے مقصد باطاعتِ امرائہی ورضاء خداوندی اور نوابِ اخروی کے سو ا اورسقاصد کے سے کرنا بھی دین کولہودلعب بنا ناہے . (١٤١) فرمايا فَتُواالْمُومِنِينَ حَيْرًا" اور إنْ حُسْنَ الظنّ مِنَ ٱلْعِبُادُةِ" كَاحْكُما سَ مَالتُ مِينَ بِي رَجِبِ سَى مِعَ وَفَيْ مِعَامَلِهِ كرناد بهوتواس وقنت حرف ص بقياى كام ليناجا سيرًا ورجب معيامله كرنا بوتواس وقت كے لئے" البحروم سوع الظن ياكا حكم ب عامل ا درمواقع كافرق وسمحصفه سينصوص ميس برى علط فيميان بوتى بي -(١٤٢) قرمايا بمارے سب كام كر نے والوں كويہ بات الجي عرك ذرك نتين كركيني جاسية كتبليع كمائ بابرجاني كذمان ميس بالخصوص علم اور ذكرى طرف بهت زياده توجهري علم اور ذكرميس ترقى كي بغيردين ترقى مكن

كمادع جذبات بردين كحجذب كوغالب كركاواس راست سعمقمدك وحدت بيد اكر كے اور اكرام مسلم كے اصول كورواج دے كے يورى قوم كواس حديث كامصداق بناياجائد -

الهُسُامُونَ كَجَسُيةُ وَاحِدِ

(40) زمایا \_ ہمارے اس کام میں اخلاص اور صدق ولی کیساتھ ا جناعیت اور شوری بینکه مرکی دیعنی مل مل کراور باسی مشوره سے کام کرنے کی) بڑی فرورت سے اور اس کے بغیر بڑا خطرہ ہے۔ (١٧٧) بعض خدّام كومخاطب كرتي بوك فرمايا: "حضرت فاروق عظم" رضى الترعنه وحضرت الوعيداه اورحض تمعاذره سع فرماتے تھے كميں تهارى نگرانى سے ستغنى نېرىي بول يەمىيى كىي آپ لوگو ك سے بىي كەتتا بوك كميرا والبرنظر كيف اوروبات لوك كابواس بروك كا (۱44) فرمایا\_\_حضرت فاروق اعظرضی الندعند کے عاملوں کے ياس جب كوئى قاصد ترقة توآب ان سے عاملوں كى خربت لو چھتے اور لاكے مالات دریافت کرتے، لیکن اس کامطلب خیرست اور دسی حال پوچیس ہوتا تھا در کہ آجکل کی مروجہ مزاج برسی۔ جنائجہ ایک عامل کے یاس سے

تن والے قاصد سے جب آب نے عامل کی خیریت پوچی تواس نے کہا: " و ما ال خیرمیت کمان ہے ؟ میں نے توان کے دسترخوان برد کورکر

كويارسول التدصلى الترعليه وسلمبس طرز زندكى برصحاب كرقم كوهجوا

توالتٰرتعالٰ کیطرف سے مجھے و فعمتیں ضرورملیں گی جن کا دعدہ اس کام ہر قرآن پاک اور حدمیث میں فرمایا گیا ہے اور و ہ یہ یہ ہوں گی ۔

بهرحال ان اللی وعدوں برلقین اوران کی امید کے دھیان کو باربار نازہ کیا جائے اوراپنے سادے عمل کواسی لقین اوراسی دھیان سے باندھا جائے ۔ بس اسی کانام' ایمان واحتساب' ہے اور بہی ہمسادے عمال کی روح سر

(۱۷۲) فرمایا ماے اللہ کے وعدول برنقین نہیں رما اللہ کے وعدون برتين اوراعتاد ببيدا كرواور كفراس يقين واعتادي كى بنياد بركام كرني كامشق كرو اور الشرك وعدوس كيمعنى بمي فورة كفرو بمهارا علما ورخربرببت محدود ہے۔ اس کے وعدوں کامطلب اس کی شان کے مطابق مجفوا وراس سے دنہی مانگو کائی شان اور قدرت کے شایان ۱ ن وعدول كوبورا فرما اخروى تعنول كالمعنويت اوراصل مقيقت تم اسس د نیاسی کیااندازه کرسکتے ہو۔ اور کیونکروه اندازه بچے ہوسکتا ہے۔جب ک صریب قدسی میں ان معتوب کی صفت ہی یہ بیان کی گئے ہے ۔ لَا عَيْنُ زَاتُ وَلَا أُذُنُّ شَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَا عُلْبِ بُنْتُ رِ (يعنى جنت سي السي عمتين باي جورة توكسى أنكم تے دیکیمی ہے اور دکسی کان نے ان کاطال سنا ہے اور دکسی انسان کے دل بیں کمجی ان کا خیال آیاہے) انسوس بم في اس ك موعود نعمتون كولي علم وفهم اور اس دنياك

۱۲۴ مهیس نیزعلما در دکری تحصیل و کمبیل اس را ه کے اپنے بڑوں سے وابستگی رکھتے ہوئے اور ان کے ذمیر مال بہت اور ان کی نگرانی منیں ہو۔

انبیادعلیہ السلام کاعلم وذکر الله تعالی کے زیر ہدایت اور اس کے ماتحت موتا تھا اور صفات صحابہ کرائم کاعلم وذکر رسول للہ صلی للہ علایہ کرائم کاعلم وذکر رسول للہ صلی للہ علایہ کرائم کاعلم وذکر رسول للہ صلی للہ علایہ کو کو کا میں ہوتا تھا۔ بھر ہم زم ان کے لوگ اس قرآن کے الم علم اور اہل ذکر گویا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کے لئے اس قرآن کے اہلے وذکر میں اپنے براوں کی نگرانی سے استعنا زمیس ۔ کے فلفاد ہیں ۔ ہمذا علم وذکر میں اپنے براوں کی نگرانی سے استعنا زمیس ۔

یه بھی ضورتی ہے کفاض کر باہر نسکلنے کے زمادیوں صرف لیے خاص مشاغل میں اشتغال رہے اور دوس ہے تمام مشاغل سے کیسور ماجائے اور مین اصدہ ذو ابغال رہاں۔

وه خاص مشاعل په بي:

ا۔ تبلیعنی گشت ۲۔علم ۷۔ ذکر ۱۹ - دین کے لیے گرھیوڈ کرنسکلنے والے اپنے ساتھیوں کخصوصًا اورعام حلق النگری عومًا خدمت کی مشق۔ ۵۔تصحیح نبیت اوراخلاص واحتساب کا اہتمام ۔ اوراتہمام نفس کے ساتھ باربار ۱س اخلاص واحتساب کی تجدید۔

یعن اس کام کے لئے نیکلے وقت بھی یہ تصوّرکر نا اور اثناد سفر مین کھی بار باراس تصوّر کو تازہ کرتے رہنا کہ ہارا یہ نسکلنا صرف اللّٰہ کے لئے اور ان نعمائے اخرت کی طبع میں ہے جن کا وعدہ دین کی نصرت وخد مت کرنے اور اس راہ کی تسکلیفیں اٹھانے ہر فرمایا گیاہے ۔ بعن بار باراس دھیاں کو دل میں جمایا جائے گاگر میرایہ نسکلنا خالصًا مختلصًا ہوگیا اور اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرانیا

(٤٤) زمایا\_ یمان تویه حالب کحضرت ابو بکرفناو حضرت عرره بھی دین کی راہ میں اسے آپ کوفناکرسے کے باجودا درصفوصلی لتدعلی مام کی کھلی ہوئی ا درمیتنی بشارتوں کے ماوجود اس دندا سے روتے ہوئے گئے۔ (۱۷۸) فرمایا\_ پسندکومبارشرت کے قائم مقام سمجھنا بیرا دھو کا سے اور شيطان يى كرتاب كرادى كولېندى برقانع بناديتاب. (اس ارشاد كامطلب يرب كركسى الحص كام كوصرف في سبحه لين سعاس كام ميں شركت نهيں موتى بلك اسميں لكذاوراس كوكرني سعاس كاحق ادام وتاب رسيكن بهت سے لوگوں کوشیطان یہ فریب دیتا ہے کدوہ کام سے متفق موجانے كو كام ميں لگ جاناا ورشر يك ہو ناسبحصة لكتي من يرشيطان كابرا وصوكه سے) (49) فرمایا \_ ہماری یہ تحریک دشمن نواز دوست کش ہے، آجائے بی کا جی جائے۔ (١٨٠) فرما بالمسبحة في إس وقت كفروا لحادبهت طاقتورسي السي حالت ميس منت والفرادى اصلاحى كوشستون سع كام نهي حل سكتالهذا بورى توت كساته اجتماعي جددجد بوني جاسية. واعتموموا بحبل الله جبه يكاه (۱۸۱) فرمایا\_علم وزگر کومضبوطی سے تعاصنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت مرعم وذكرى مقيقت أيمى طرح مجولاتي جاسية .

ا بنے مشاہدہ اور بچربہ کے مطابق سبجھ کر اور اس کی امید با تدھ کے بڑا گھاٹا کرلیا کف ڈ ح جُونتُ مُ وَاسِعًا " اس کی عطااور دادو دسٹن تواس کے شامان شان ہوگی۔

کے شایان شان ہوگی۔ (ہے) فرمایا۔۔۔تم نے کھا خکفٹ اُلجن کا اُلانسک اِلّا لیکٹیٹ ڈون 'کے مقتضی سے بس قدر انجاب کیا اُسی قدر خکفٹ اُٹ کُھُرُ مُسافِی الشّہ لوئٹ والکُڈیش''کاظہور کم ہوگیا بین جس نبہت سے تمہاری عبدیت ہیں کمی آئی اسی نسبت سے زمین واسمان کی کائن اسے تمہاری تمتع (نفع صاصل کرنا) کم ہوگیا۔

کائنات کوتمہارآخادم اسی لئے بنایا گیا تھاکہ تم الٹرتعانی کا کام کروا وراس کی اطاعت و بندگی اور اس کی مرضیات کے فروع میں لگے رہو جب تم نے اپنا یہ فرنفیز چھوڑ دیا تو زمین واسمان بھی تم سے پھر گئے ۔

## فسطنم بالر

(۱۷۵) فرمایا \_ جن مقامات کوحفودهملی الطّدعلیهٔ سلم نےجانوں کی بازی سکاکے ابکال سجان بازی کے شوق وعشق سےحاصل کرنا بتلایات اورصی ابرکوائم نے دین کی راہ میں اپنے کومٹا کے جو کھے حاصل کیاتھا تم لوگ اس کوآرام سے لیٹے لیٹے کتابوں سے حاصل کرلینا جا ہے ہو۔ اس کوآرام سے لیٹے لیٹے کتابوں سے حاصل کرلینا جا ہے ہو۔ (۲۷) فرمایا \_ جو انعیامات و نمرات خون سے وابستہ تھے ان کے لئے کم از کم لیبید تو گرانا چلہئے۔

تواصلى چرزسے لبى الله كاوامراوراس كى مواعيد دھيان كے ساتصالتد کے کا موں میں سکار سنا میں ہمارے نزدیک ذکر کا حاصل ہے۔ اورعلم سےمرادرین مسائل اوردین علوم کاصرف جانانہیں۔ دكيوابهودابني شريعيت اورآسماني علوم كح كيسع عالم تقع كرسول الليصلى للر علیہ سلم کے نائبوں کے نائبوں تک کے عَلقے اور نقشے بحثی کان کے جموں کے بل کے متعلق بفي ال كوعلم تقاير ميكن كياان باتول كم وف جان في فائده ديا ؟ (۱۸۲) اس سلسلمیں فرمایا \_ علم کے لئے جووضع تحدی تقی ایعنی طلبا وعظمت ومحبت كم ساتق صحبت واختلاط سع علم حاصل كرناا ورزندكي سے زندگی سیکھنا) اس کی خصوصیت یہ بھی کاس کے ذریعہ جنتا علم مرمعتا تھا، اسى قدرايين جهل اوراييغ علمى دريباندگى كااحساس ترقى كرّنا تخفا اورعسلم حاصل كرنے كاجوطرلقيداب لائع موكيلهاس كانتيجديد بے كعلم جتنا آتا ہے زعماس سے زیادہ بیدا ہوتا ہے بھرزعم سے کربیدا ہوتا ہے اور کرجنت میں بہیں جائے گا علادہ ازیس علم کے زعم کے بعد محصیل علم کی تراب بہیں رہی جس ک وجہ سے علمی ترقی فتم ہوجاتی ہے۔ (۱۸۳) ایک ما حب جربلیغی جاعت میں جانے کے لئے اپنے

له بعض ردایات برسه که معنی الما و برور فی صفرت فارو تی اعظم رضی النزنعی الی عذر کے جم کے کسی خاص حقر برتل یا تبل کی تسم کا کوئی نشا اب دیکھ کرا ن کے متعلق بتلادیا بھا کہ بیشخص بنی آخرا لزماں کا فیلے سے اور بیت المقدس اس کے دور برفتے ہوگا ۔ اس تسم کی متعدد روایات ازالۃ الخفاء " یس صفر ت شاہ دلی النزرجمنذ النزعلیہ فی فقل فرمائی ہیں ۔ م وکر کی مقیقت ہے عدم غفلت اور فرائض دینی کی ادائیگی ہیں سگا رہنا اعالی درجہ کاذکر ہے اس لئے دین کی نفرت اور اس کے فروغ کی جدو جہد میں متعول رہنا ذکر کا اونجا درجہ ہے بیٹر طبیکہ اللہ کے اوا مراور دواعید کا خیال رکھتے ہوئے ہو۔

اور ذکر تفلی اس واسط ہے کہ آدمی کے جواف خات فراکس میں مشغول ہوں وہ لا یعنی ہیں دگر رہیں ۔ شیطان پرجا ہت ہے کہ فراکس میں کئے سے جوروشنی بریدا ہوتی ہے اور جو ترقی حاصل ہوتی ہے وہ لا یعنی سیس لگا کے اس کو بربا دکر دے بس اس سے فاظت کے لئے ذکر نفلی ہے ۔ الغرض فرائس سے جو وقت فارغ ہواس کو ذکر نفلی سے محور از کھا جائے تاکہ شیطان فرائس سے جو وقت فارغ ہواس کو ذکر نفلی سے محور از کھا جائے تاکہ شیطان فائدہ یہ میں مشغول کر کے بہیں نقصان رہنے جاسکے (بیز ذکر نفلی کا ایک خاص ایم فائدہ یہ میں ہے کہ اس سے عام دین کا موں میں ذکر کی شان بریا ہوتی ہے اور التذکہ کے اوامر کی تعیل میں اور اس کے مواعید کے شوق میں کام کرنے کا

اسی سلسامیں فرمایا \_\_\_ فرائص میں لگناصی کی کماز پڑھنا ہی اگرالٹرکے اوامراور مواعید کے دھیان کے ساتھ نرموتواصلی ذکرنہ یں بلاحرف جوارح کا ذکرہے اور قلب کی غفاست ہے اور حدیث میں قلب می تعلق ہے کہ اذاصکے صیک خانجہ سک گگے ہ وا ذا فنسک فسک فسک کہ انجسک گگے ہ وا ذا فنسک فسک فسک کے انجسک گگے ہے اور اگروہ خراہے کو انگروہ خراہے کہ اگروہ خواہے کے اگروہ خواہے کے موتو پھرسے خراہے کے اگروہ خواہے تو پھرسے خراہے کے اگروہ خواہے تو پھرسے خراہے وضوكرارب تھے (مرض الوفات كے آخرى ايام ميں تنزر ا ضعف كى وجر سي حضرت كوليٹے ليٹے وضوكرا ياجا تا تھا) مير سے بہنچے بيرحضرت نے ارشاد فرمايا: "حضرت عبدالمتر بن عباس الاجود يكه علم دير ميں ان كادرج يہ

محصرت عبدالشد بن عباس با دجود باعد دمی بین ان کادرجریه تعاکه حضرت فارق ق رضی الشرعندان کوا کا برصی بد کے ساتھ بیٹھاتے تھے اور با و دیکران وں نے خودرسول الشرصاتی الشرعابی وسلم کو دعنو کرتے ریکھا تھا اواس کے بعدم ڈنوں صفرت ابو بکرا ورصفرت عمرضی الشرعنها کا دخوجی دیکھا ہوگا بھرجی حفرت علید خدد در استرک خدم کردہ ہے۔

على دخى النُّرعذ كو وضو كرات تصاوراس سيان كامق وتعلم بمي موتا تقداء (١٨٤) جوميواتي خلام حضرت كواس وقت وصوكرار برم تحيوان كي طرف اشاره كرت موئي بجواس عاجر بسيار شاد فرما با -ميس انعي ان توگون سي رك برماتي اكتم رسمية بم كرم ي بشراد

" میں ابھی ان توگوں سے پر کہ ماتھا کہتم بیمھتے ہو کہ میری تمساز
اچھی ہوتی ہے لہذا تم مجھے وضوکراتے وقت بیاری خدمت کی نیت کے ملاوہ
یہ نیت بھی کیاکر کر کے اللہ ہم سیمھتے ہیں کہ تیرے اس بندے کی نمیاز ہم سے اچھی
ہوتی ہے۔ توہیم اس کو اس لئے وضو کراتے ہیں کہ اس کی نماز کے تو اب میں

بهارا معتد بوجهات -

بهم فرمایا پیمین ان بوگون کومیتلاتا ہوں لیکن میں اگر خودیہ سیمھنے مگوں کومیری نمیاز ان لوگوں سے انھی ہوتی ہے تومرد ودم وجاؤں گا اس لئے میں اپنے الشرسے یوں دعاکرتا ہوں کہ لیے اللہ تیرے یہ سادہ دل مندے میرے تعلق یہ گمان رکھتے ہیں کدمیری نمازا جھی ہوتی ہے اوراسی لئے میں مندے میرے تعلق یہ گمان رکھتے ہیں کدمیری نمازا جھی ہوتی ہے اوراسی لئے

کوبیش کرچکے تھے ۔ انہوں نے صفرت کی فدرست ہیں ہو رو ہے بھی بینی کئے ، صفرت نے ان کو تبول فرمالیا اور رامایا '' میراجی جاہتاہے کہ جو لوگ دین کے لئے جسم وجان کا حصر نہمیں نہنے میں ان کامال نہ لینے کا تشم کھالوں''

میراسی سلسلی فرمایا \_\_انفاق مال جوعبادت ہے تو یہ مقصور بالڈات ہیں ہے بلکاس کی مشروعیت اس واسطر سے ہے کومال

مع وابستگى دېدا مو-

(۱۸۵) زمایا \_\_عبدفارقی میں ام المؤنین حضرت زیزب خوالی عنها کے پیمان مال عنیمت میں سے ان کا صفہ بہجا (جو غالبًا مقدار میں زیارہ میں کا اور اس سے ان کا صفہ بہجا ابوگا) توبیل ہوکر دعاء زمائی الے ہوگا اور اس سے ان کو دلبت کی کا اندیشہ ہوا ہوگا) توبیل ہوکر دعاء زمائی الے النداس گومیں یہ پھرند کئے جنانچہ الیسا ہی ہوا (یعنی ان کی وف ات ہوگئی۔ (۱۸۵) فرمایا \_\_ ایمان یہ ہے کہ الندور سول کومی چیز سے النہ ورسول کومی اسی سے قوشی اور راصت ہوا ورجس چیز سے النہ ورسول کو واگری اور تکلیف ہوائی ہے ہو النہ ورسول کو ناگواری اور تکلیف ہوائی ہے ہو النہ اور تکلیف موادر تکلیف مول میں میں ہوتی ہے ۔ سی النہ اور سول کوناگواری اور تکلیف کے وشمرک سے بھی ہوتی ہے ۔ سی النہ اور سولی میں کئی ہوتی ہے ۔ سی النہ اور سولی میں کئی ہوتی ہے اور معاصی سے بھی ہوتی ہے اور میں ہے اور معاصی سے بھی ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی

ایک روز بیعاجز (مرتب لفوظات) ایسے و قدت حضرت کے ایک حضرت کے دیئے البعض مواتی فرام صفرت کونم از ظہر کے لئے

یبی ارے مجھے وضوکراتے ہیں۔ تو محض ایسے کرم سے ان کے گمان کی لاج رکھ کے اور میری نماز کو قبول فرمالے اور اس کے نواب میں ایسے ان بندوں کو بھی حصتہ دے ۔

> بھروضوکرانے والے ان میواتیوں کی طرف مخاطب ہوکر نسرمایا :

" تم لوگ ان علماء کی خدستیں کر وجرا بھی تک تمہاری توم کو دیں سکھانے کی طرف متوجر نہیں ہوئے ہیں۔ میراکیا ہے ، میں تو تمہاری طرف متوجہ جا تا ہی ہوں یم مذبلاؤ جب بھی جا وُں گا ، جو علماء ابھی تمہاری طرف متوجہ نہیں ہیں ، ان کی خدمتیں کروگے تو وہ بھی تمہاری توم کی دینی خدمت کرنے لگئی گئے !!

(۱۸۸) فرمایا \_\_\_\_\_ نیسے کی خدمت اس لئے اوراس نیت اوراس ارادہ سے کرف جا ہئے کہ اس کے ذریعہ عا دت اور شق ہوجائے النا ترکے بندوں کی خدمت کی ۔

پهرزمایا \_ نیت کے ساتھ عباد نونین کی فدیرت سیرطی ہے عبریت کی .

(۱۸۹) مغورہ کی تاکید کرتے ہوئے ایک دفعہ ارشا دفرمایا:

" مغورہ بڑی چیزہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب م مغورہ کیلئے اللہ براعتاد کر کے جم کے بیٹھو گے تو اسٹھن سے بہلے تم کو کرشد کی توفیق مبل جائے گئی ۔ "

براعتاد کر کے جم کے بیٹھو گے تو اسٹھن سے بہلے تم کو گرشد کی توفیق مبل جائے گئی ۔ "

براعتاد کر کے جم کے بیٹھو گے تو اسٹھوں کسی حدیث میں آیا ہے۔ اس وقت
اصل حدیث مجھے یا دنہیں ۔

(١٩٠) فرمايا \_ حضرت فاروق اعظم فاوراسى طرح دوير عصابة كرام

کاآمدنیاں بہت تھیں اور اپنے اور بڑرج کرنے ہیں بھی بڑے جزرس واقع ہوئے تھے۔ ان کا کھانا پہنا بہت ہی معولی تھا اور نہایت سا دہ بلکہ نقران زندگی گزار نے تھے۔ اس کے باوجود ان ہیں سے بہت سے دنیا سے مقروض ہو گئے۔ کیونکہ وہ اپنی ساری آمدنی دین کی راہ میں خرج کرتیتے تھے۔ دراصل مومن کاروب یہ اسی لئے ہے کہ وہ اللّٰد کے کام آئے۔ (191) مجرے ہیں مجھے ہوئے ایک پلنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس عاجز (مرتب) سے فرمایا: سرمتا ہے "دیدیک میری والدہ کے دادا کا ہے اور سرابر استعمال میں رمتا ہے" (بعد ہیں صاب لگایا گیا قدمعلوم ہوا کہ قریبًا انٹی برس اس پر

پیمرفرما یا \_\_ برکت یمی کدکو نی چیز عاد گا جس وقت اورجس حالت میں ختم ہوجانی جا ہیئے وہ اس میں ختم ندہوا ور باقی رہے ۔ فرمایا \_\_ حضورصلی الشدعلیہ دسلم کی دعاسے بعض او قات کھانے وغیرہ میں برکت کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کی نوعیت ہی تھی کاصلی چیز ختم نہیں ہوتی تھی۔

اور جیسے جیسے بنظیم اسٹان اور مخیرالعقول کام النڈ پاک پہلے کرچکے ہیں ا سے ہزارہ سے ہرارہ برج بیٹے کام وہ ہران کرسکتے ہیں اور ان کی قدرت کا مسلم برابراین کام کرتی رہتی ہے۔

امه کی کے مشہوراً دوروز نا مرا الہالال کے مالک ایڈ ہیڑ الہالال مالک ایڈ ہیڑ الہالال کے مالک ایڈ ہیڑ المائظ علی بہا درخال بی . اے صفرت کے مرض الوفات ہی ایک من حفرت نے میں ایک من حفرت نے مفرت نے مفرت نے انہائی ضعف و نا تو انی کے ماوجود قریبًا آدھ کھنڈان سے گفتگو فرمائی وہ اس گفتگو سے بہت ہی متا تر ہوئے اور کہائی ہی بہا کہ میں متا تر ہوئے اور کہائی ہی بہا کہ میں دعوت کے معلق ایسے تا ترات مکھے اور حضرت کی دعوت و میں دعوت کی معلق ایسے تا ترات مکھے اور حضرت کی دعوت اس معلق ایسے تا ترات مکھے اور حضرت کی دعوت المائل کی جندا شاعت واہم یہت اور اس کی سخوری کی کا اعتراف اس طرح کیا کہ میں کی توقعے آج کل کے کسی ایڈ میڑ اور اس کی ہے اور اس کی ہے کہا کے کسی ایڈ میڑ اور اس کی ہے اس کی توقعے آج کل کے کسی ایڈ میڑ اور اس کی توقعے آج کل کے کسی ایڈ میڑ اور لیڈر میں ہی ہی ماسکتی۔

الهدلال کی وہ برہے جھے ایک جگہ سے مل گئے۔ ما فظ صاحب کے وہ مضا بین برف مے کر جھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے اداوہ کیا کہ میں صفرت کو بھی سناؤں گاجنا بخہ وہ برہ ج باتھ میں لئے کسی مناسب وقت میں اس امید کے ساتھ ماخ خدمت ہوا کہ صفرت ہا تھ ہیں برہے دیکھ کرخود ہی دریان فرمائیں گے کہ ہاتھ ہیں کیا ہے تو جھے کچھ کھوش کرنے کا اور ان مضا بین کے سنانے کا موقع مل جائے گا۔

میکن میری توقع اور آرزو کے ضلاف صفرت نے کچھ پوچھا ہی نہیں، دہر تک انتظامے بعدمجھ سے مذر ماکیا اور سیس نے

عض کیا کہ حضرت اِ قلال دن بمبئی کے حافظ علی بہادرخال صاحب جو تشریف لائے تھے وہ الحد دہ تشریب ہی متاثر مورکئے اورانہوں نے اپنے اخبار میں ہمارے کام کے متعلمت و متعلق جند مضایین تکھیں جن میں کام کی عظمت و اہمیت کا انہوں نے بہت اعتراف کیا ہے اور معلق ہو تاہیے خوب بھا ہے اگرارشاد ہوتوان میں سے ایک ادھ ضون سنادوں .

زمایا امولوی صاحب بر کام ہوجگاہا اس کاکیا ذکر کرنہ ہے ۔
بس یہ دیکیوکہ جو مجھ ہم کوکرنا تھا اس میں سے کیا باتی رہ گیا اور جو کچھ کیا جا چکا
اس میں کتنی اور کیسی کیسی کوتا ہیاں ہوئی۔ اخلاص میں کتنی کی رہی الدتعالیٰ
کے امرکی عظمت کے دھیاں ہیں کتنا قصور ہوا۔ آ داب عمل کے تفقیر میں اور اُسو ہُ
بوئ کے استماع کی کوشش میں کتنا نقصان رہا۔ مولوی صاحب اِ ان امور کے
بغیر بچھلے کام کا ذکر مرزا کرہ اور اس برخوش ہونا بس ایسا ہے جیسے راستہ
جلے والاسا فرکھ اور اس برخوش ہونا بس ایسا ہے جیسے راستہ
جلے والاسا فرکھ اور اس کے کہ جانب دیکھنے لگے اور خوش ہونے لگے۔

جھلے کام کی صرف کوتا ہیاں تلاش کروا دران کی تلافی کی فکر کروا ور آئندہ کے بعد سوچ کو کیا کرنا ہے۔

یرمت دیکیموکرایک شخص نے ہماری بات ہجھ لی اوراع تراف کرلسیا بلکداس برخورکر دکہ ایسے کتے لاکھ اور کتنے کروٹر باقی ہیں جن کوہم انجی اللہ کی بات بہنچا بھی نہیں سکے اور کتنے ہیں جودا قفیت اوراع تراف کے بعد بھی ہماری کوششوں کی کمی کی وجہ سے عمل برنہیں بڑے ہیں۔ كيونكوسكة إي -

(١٩٨) زمايا\_ انسوس جولوگ دين كرك كي كي مي نهين كري بي اه وین کیمعا ملے میں بالکل ہی غافل اوراسماندہ ہیں ہم ان کودیکھ ویکھے ابنی ذراسی سعی وحرکست برزمانع اور طعلن موجلتے ہی اور سمجھنے ملکتے ہی کہ م إبناحق اداكر سيب عالانكجابية يدكر الله كحب بندون في كيك ابنے کو بالکل مشایا تھا ہم ان کے نمواؤں کونظر کے سامنے رکھ کے ہمیٹر اپنے کو مقصر مجصة ربس اورجتناكرد ہے ہي اس سے زیادہ كرنے كے ليے ہرو قدت حريص اورمضطرب ربي حضرت عرفه كومهيشداس كى حرص رمبى تقى كرمسى طرح دين كى خدمت مين چخرت ابو بكرة كامق ماليل \_

(199) فرمایا \_ تبلیغ کے ادابیں سے یہ ہے کہات بہت کمبی نہو اورشوع ميں توگوں سے صرف اُسے عمل كامطاليد كياجا كے جس كووہ بہت مشكل اوربز ابوجود معجمين كبعى كمبى لمبى تبات اور لمبامط البراوكو ل كے

اعراص كاباعث بن جاتا ہے۔ (٠٠٠) فرمايا بهت سالوگ يه مجعة بي كربس بنجارية كانام بليغ سے يرسرى غلط فہى سے الليغ يرسے كابنى صلاحيت اوراستعدادى صر مک دو کورین کی بات اس طرح پہنچائی جائے جس طرح پہنچانے سے وكون كے ماننے ك اميد مو- انبياد عليهم اسلام يئي مبليغ لا مين ۔ (٢٠١) قرمايا\_\_فضائل كادرجبسائل سيبيل بدافضائل ساعال كے اجربرلقين ہوتا ہے جوايمان كامقام ہے اوراسى سے آدمى عسل كے لئے (١٩٢٧) وسايا\_ نماد كومديث من ريعهاد الريش (دين كاستون) فرما یا کیآآاس کا یه مطلب مے کمناز برباقی دین معلق ہے اوروہ نماز ہی سے ملتاہے ۔ نمازیں دین کا تفقہ بھی ملتاہے اور تونیق عمل بھی عطا ہوتی ہے۔ معرصی کسی محداد ہوگی وسی ہی اس کے حقاس بعط کھی ہوگی ۔ اس لئے نمازى دعوت دينااورلوكول كى نمازون مين فتوع وخضوع بيدا كرنے كى كوشش كرنا بالواسط بورے دين كے لئے سعى كرناہے۔

(190) قرمایا ہے کام عوام مخلصین سے لیاجا سکتا ہے اوراس سے ان مخلصین کے درجداور اجرمیں ترقی کی توقع ہوا اور ان سے بدلدیا اوراس کوخودکرناائ مخلصوں کے ساتھ ہمدردی نہیں سے بلک ان برایک طرح کاظلم بِ اور اللُّهُ كَيْمُهَايِت كريمان قانون " أَلِسَكُ النُّ عَلَى الْحَدَيْرِ كُفَاعِلِهُ

فرمایا \_\_\_ بمی دین برعمل براے تفقہ کوچا متاہے۔ (194) فرمایا \_ بدنهایت امم اصول سمکه برطبقه کود و داسی چیزکی دى جائے جس كاحق ہوناا ور ضرورى ہونا وہ خورى مانتا اور على ميس كوتا ہى كوابن كوتابي بمجهما مواجب وه طبقه ال چيزوں پرسل كرنے لكے كا تو اكلى جيزون كاحساس انشاء الشرخور بخور مبدأ بمو كااوران كى ادائيكى كاستعداد

(١٩٤) فرمايا \_ جوجقة زياده المرحق مي ال مي أسيخ بي زياده كام اوركوشش كى خرورت سے-ان كا دين كے لئے الفنا بہت ضرورى سے

فارغ اوربے فکر کردیں ۔ تو وہ حضرات دین کے جوبڑے بیٹے کام کرتے ہیں (مثلاً اصلاح وارشادا وردرس وانتاء وغيره) تووه زياده اطمينان ويكسوني سے ان کوائخام دے سکیں گے ،اوراس طرح یہ خلام ان کے ان بڑے کا موں كے اجرميں مطتہ دار بن جائيں گے . تو دراصل بروں كى فدرست ان كے بڑے کاموں میں شریک ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔

(٢٠٥) فرمايا حقيقى محبّت كاا قتضايه موتاب كر محب اور محبوب جذبات اورخواسات تكمين كامل اتحاد سوجاتا بعديم يعانى مولانا محديكي صاحب إرجمة الترعليد) كاير حال تهاكه با وجود يكروه خانق وس دوررسة تعليكن باربار السابوتاكراجانك ال كرلس خا نقاه جلن كاتقاضا بيداموتااوروه فورًا على دينة اورجب دروازه كعوية توحضرت كالكوسى (قدس سرة) كوانتظار مين بيها يات - فرمايا

فرمایاکداللرتعالی سے جب کسی بندہ کو یجی محبیت ہوجاتی ہے تو يوبي معامله التدريك ك ساته بوجاتا بداس ك مرضيات بنده كى مرضيّات بوجاتى بهاوراس مبت كيديداكرنے كاطريق باسوة محرى كَاتْبِاعْ (تَلُ إِنْ كُنْتُمُ يُتُحِبُّونَ اللهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ) (٢٠٤) جو اوگ دين دارادروين دان بو نے کے با وجو دوين کے ووع کے لئے ا ورأمت ك اصلاح كے لئے وہ جدوج رنہ بن كرتے جورسول التصلي الدوائيلم ى نيابت كاتفاضاهه، ان كے بارے سي ايك روز حضرت كى زبان سے تكل كَياكة ان لوكون بربرارهم أمّا به"\_اسكى بعد دىيرىك اورسلسل

آماده بوتاب سألل معلوم كرنے كى خرورت كا احساس تو تب بى بوكاجب و ه عمل برتيار موكا اس لئے بهار انزريك فضائل كى ابتيت زا دو ہے . (٢٠٢) زماياً بليغى جاعتوں كے نصابِ معليم كاليك المح يرجويد بحى ہے۔ قرآن سريف الجي طرح بردهنا بري صروري جيزے۔

مَا اَذِ نَاللَّهُ لِشِّنَى وَمَّا اَذِ نَ لِنَبِيِّ يَتَ خَنَّى بِالْقُوانِ اللَّهُ وَانْ تجويد دراصل وسي تعنى بالقرآن سي جررسول الترصلي الدعلي سكم

سے منقول ہوکرہم مکت ہنچی ہے۔ سے منقول ہوکرہم مکت ہنچی ہے۔ لیکن بخویدکی تعلیم کے لئے جتنا وقت در کار ہے، جاعت ہیں اکنٹ وقدت بنہیں مل سکتاء اس لئے إن ایّام میں توجرف اس کی کوشش کی جائے۔ كدوكوں كواس كى خرورت كا حساس بوجائے اور كچھ مناسبت بوجائے۔ اوريواس كوسيكمن كے واستقل وقت صرف كرنے برآماده بوجائيں -(سمدم) فرمایا \_\_\_ دوسرون کودین کی دعوت اور ترغیب دستا برتری عبادت ب يكونكم عام لوگ اس كوعبادت نهي سمجقة اوراس سي اعلى درجه كا تعديه مجى سے جوجرى عبادتوں ميں خير كافاص بيلو بو تاہے۔ (٢٠١) فرمايل بزرگون كى فدمت كامقصدوراصل يهوتل بكرائك بوعمومى اورمعولى كام دوسر ساوگ انجام دس سكتے بول وہ ال كوايت ذمته ليس اکدان کے اوقات اوران کی توہیں ان بڑے کاموں کے لئے فارغ رہی جودی اكابرا بخام درمين إي مثلاً كسى يخ وقت ياكسى عالم ومفتى كے وہ عمومى کام آب این ذمته لےلیں جو آپ کےبس کے ہیں۔ اوران کوان کی طرفسیے الما المی سلسله میں فرمایا \_\_ میری جینیت ایک عام مومن سے دنجی مرسی سے دنجی است میں میں ہے گئے ہوں اس کو مرسی میں جو کچھ کہوں اس کو کتاب دستہ میں جو کچھ کہوں اس کو کتاب دستہ میں برمیل کروا میں توبس مشورہ دیتا ہوں۔ میں توبس مشورہ دیتا ہوں۔

فرمایا-- حضرت عمریضی الله عند این سائفیوں سے کہا کرتے منے کہ تم فیمرے مربہت بڑی ذیر داری ڈالدی ہے، تم مسب میرے اعمال کی نگرانی کیا کرو ''

میرے بھی اپنے دوستوں سے بڑے اصاراورا لحاح سے یہ درخواست سے کہ وہ میری نگرانی کریں ،جہاں غلطی کروں و ماں ڈوکیس ا ورمیرے رشد و سواد کے لیئے دعائیں بھی کریں ۔ سواد کے لیئے دعائیں بھی کریں ۔

الال) فرمایا - کسی کام میں اشتغال اس کے علاوہ اور بہت سی چیزوں سے امواض کو مستازم مو تاہے، یعنی جب استخفال فی شئی ہوگا تواشتغال عن اشیاء خرور ہوگا اور پرجس درجہ کا اشتغال فی شئی ہوگا تو دوسری چیزوں کے استخفال فی شئی موگا تو دوسری چیزوں کے استخفال کی شئی ہوگا تو دوسری گئی ہے کہ ہم ایجھ سے اچھے کام کے ضم برجی استخفال کیا جائے۔ میرے نزدیک اس مسیس ایک راز ریجی ہے کہ شاید اس ایسے کام میں مشغولی اور انہماک کی وجہ سے ایک راز ریجی ہے کہ شاید اس ایسے کام میں مشغولی اور انہماک کی وجہ سے کہ سے دوسرے امری تعبیل میں کو تاہمی ہوگئی ہو۔ خاص کرجب کسی کام کی گئی ہیں دوسرے امری تعبیل میں کو تاہمی ہوگئی ہو۔ خاص کرجب کسی کام کی گئی ہیں دوسرے امری تعبیل میں کوتا ہی ہو گئی ہو۔ خاص کرجب کسی کام کی گئی ہیں دوسرے کاموں میں بساا وقات تقصیر ہوجا تی ہے۔ اس لئے ہمارے اس کام

استغفار فرماتے سے ہے اس عاجز سے مخاطب ہوکرار شاد فرمایا۔ "میں نے براستغفار اس برکیا ہے کمیری زبان سے پردعوے کا کلرنکل گیاتھا کے مجھے ان لوگوں بررجم آتا ہے "

(۱۰۰۱) قرمایا \_\_\_\_بیری مسجد بردوی کی بیشیاں پی اس لئے ان بیں وہ سب کام ہونے جا ہتیں جوحضور کی مسجد بی ہوتا تھے جفور حسل الدولائی مسجد بین نماز کے ملاوہ تعلیہ و تربیت کا کام بھی ہوتا تھا اور دین کی دعوت کے سید کے مسئد ہوتی تھی بہاں تک کے مساکر کا نظامی مسئوری میں بہاں تک کے مساکر کا نظامی مسئوری ہیں ہے اس میں کہا دی سیروں میں بھی اسی طریقہ ہر درسے کام ہونے مگیں ۔
مسے ہوتا تھا ۔ ہم چاہے ہیں کہا دی سیروں میں بھی اسی طریقہ ہر درسے کام ہونے مگیں ۔

(۲۰۸) زمایا کہ مصحے طریقہ کاریہ ہے کہ کاکا نازل درجے ہوگا سے
لیاجا سکتا ہووہ انہیں سے لیاجائے۔ ان سے مافوق کے ہوگوں کا اس میس
لگناجب کہ نازل درجہ کے کام کہ نے واقعی نصیب ہوں ابڑی فلطی ہے بلکہ
لگناجب کہ نازل درجہ کے کام کہ نے واقعی نصیب ہوں ابڑی فلطی ہے بلکہ

ایک طرح کاکفران لعبت اور پیچے در سے والوں برظلم ہے۔

(۲۰۹) فرمایا — دین کی دعوت کا اہتمام میرے نزدیک اس وقت اتنا خوری ہے کواگر ایک شخص نمیاز ہیں شغول ہواور ایک نیا از می آئے اوروا ایس محافر کے اوروا ایس میں اور کھراس کے ہاتھ آئے کی توقع نہ ہوتومیرے نزدیک نماز کو درمیان میں توڑ کے اس سے دین بات کرلین جا ہیئے ، اور اس سے بات کرکے یا اس کو روک کے این نمساز بھرسے پڑھنی جا ہیئے۔

نیازمنداد تعلقات کی بنابران کوترغیب دی ا ور استدعاكى كروه اس دين دعوت كمتعلق مزيدوا تفيت ماصل كرف لي كي وقت اس كام كيم كزنظام الدين ين كزاري - دعوت كاصول اورطريق كار اوركام كى رفتار كے متعلق ميرى كذارش سننے كے بعدا نہوں نے برشا تأخر كااظهاركيا أورفرما ياكراس وقنت توطويل تمام بنہیں کرسکتا، صرف تین چاردن کے لئے آپا ہوں اورحصرت مولانا بعي بيماريس ولبذااس وقعت توسي صف زیادت کے اعظ ماخرہوں گا، میکن میں نے نیت کرلی ہے كجب مولانا كوهمت موجائے كى اوروه كوئى الم تبليغي روره فرمائيس كح توالنشاء التكرمين السيس سائحدره كر دیکیموں کا۔

برعاجزجب دملی شهر سے بستی نظام الدین وابس آیا ادر حضرت کویہ بوری گفتگو سنائی توارشا د فرمایا۔
'' شیطان کا بربہت برا دھو کا اور فرسیسے کو دہ ستقبل میں بڑے کام کی امید بندھاکر اس جو قریم کی مسے روک دیتا ہے جو فی الحالی ہوتا ہے۔ وجاہتا ہے کہ بندہ اس و قت جو فی کرسکتا ہے کسی حیاہ سے اس کو اس سے بٹا دے اور اس داؤیں وہ اکثر کامیاب ہوجا آلہے، بجرستقبل میں اس سے بٹا دے اور اس داؤیں وہ اکثر کامیاب ہوجا آلہے، بجرستقبل میں ادری بن باندھتا ہے بسااو قات اس کا وقت ہی تنہیں اتا۔

میں لگنے والوں کوخصوصاً کام کے نہا نہیں اور کام کے خاتمہ ہراستغفار کی کثرت اپنے اوہ دلازم کرلینی جاہستے۔ (۲۱۲) فرمایا —علماء سے کہنا ہے کہ ان تبلیغی جماعتوں کی جکست پھڑت اور محنت وکوششش سے عوام میں وہین کی حرف طلب اور قدر دہی

پیرس آور محنت و کوشش سے عوام میں دین کی صرف طلب اور قدر رہی پیراکی جاسکتی ہے اور ان کو دین سیکھنے ہر آما دہ ہی کیاجا سکتاہے۔ آگے دین کی تعسلیم و تربیت کا کام علماء وصلحاء کی توجہ فرمائی ہی سے ہوسکتاہے اس لئے آپ حضرات کی توجہات کی بڑی ضورت ہے۔

الاسی مسی سلدمین عبرها خرکه ایک شهورها صفر اورها صب قلم خادم دین کا ذکر آگیا جن کی بعض عملی کمزوریوں کی بنا برخاص دیندار

طلقوں کو ان براعتراض ہے تو فرمایا ۔ " میں توان کا قدر دان ہوں اگران میں کوئی کمزوری ہو توہیں اس کا علم بھی حاصل کرنا نہیں جاہتا۔ یہ معاملہ الٹرکلہے۔ شاید ان کے یاس اس کا کوئی عذر ہوں ہم کو تو عام حکم یہ ہے کہ دعائیں کرو لا تنجعُ کُلُ فی قُلُونِهُ نَا غِلَالِّکُ فِی نُن الْهُنُوْا۔

بنجاب کے ایک بھے استم استہور عالم اور بزرگ (جن سے اس عاجز مرتب المفوظات کو بھی شرف نیا دھا اس ہے) دہلی تشرف نیا دھا اس ہے دہلی تشرف نیا دھا اس ہے دہلی تشرف نیا دھا اس کے اصوار موا اور صفرت مولاناکی دہنی دعوت کا اور اس کے اصواب اور طریق کا دکا کی تقدیم اور طریق کا دکا کی تقدیم اور طریق کا دکا کی تقدیم

بڑے کا موں کی امیدیں اکر ضائع ہی ہوتی ہیں۔ اوراس کے برضلاف ہو خیر
فی الحال ممکن ہو اگر جروہ محجوثے سے بھوٹا ہی ہواس میں لگنا اکٹر بڑے کام
تک ہنچنے کا سیسبا ور ذریع بن جا آہے۔ اس لئے عقام ندی یہ ہے کہ جو خیب
جس وقت جتنا میسٹر ہوسکے۔ اس برتواسی وقت عمل کرلیا جائے اور فرصت سے
فوری فائدہ اٹھا لیاجائے ۔ ا لن صاحب کوجا ہیے کہ وہ بھر پر در کھیں
اس وقت جتنا ممکن ہو وقت دیدیں اور میری ہماری کا بالکل خیال در کریں۔
کسی کوکیا خراس ہماری میں صحت سے بدرجہا زیا وہ کام ہور ماہ سے بہماں آئے
کا ہی خاص وقت ہے۔

التُّدُكاكُرَنَا السَّامِي مِوا - وه برزرگ اس وقت قيام نه كرسك اورستقبل كامتعلق انهول في جواداده كيانقا و ه به پوراً درمِوا ورمِندمي دوربعدصفرت بولانا كا وصال محركيا - رَحِمُهُ اللَّهُ تعالیٰ رُحُمَةُ الْاَبْوَادِ الصَّالِحِيثَ .





ACT OF THE PERSON

, 收水,

Control of the position of the control of the contr

این مراسیر دلات الشیان

MORA PLUMENTE STORY

wanted the

white the work of the color

و امن من المساور و ا المساور و المس

ئودانى ئودىكى دەخىلىدى ئىلىلىدىنى ئىلىلىدىنى ئىلىلىدىنى ئىلىلىدىنى ئىلىلىدىنى ئىلىلىدىنى ئىلىلىدىنى ئىلىلىدىن ئىلىلىدىنى ئىلىلىدىنى ئىلىلىدىنى ئىلىلىدىنى ئىلىلىدىنى ئىلىلىدىنى ئىلىلىدىنى ئىلىلىدىنى ئىلىلىدىنى ئىلىلىدىنى

industrial actions and the source الوامقدود مستونا كابد مذاملا のいとしていませいかから Chipter of the المت كلورى WELL W متهوي تميل والمتعادية المتعادية · · · · objection المفاقر يستنقره فذال يبرما فلاقارئ فترمين ماحث للغاك مواكد تطوت بوانا الميتن مام Little branchistististis ik in it is a transportation of the Muchania instruction · · · · Schicentraninger プランとくかしい かいっとんない ちょうかときょうか كالنسل ويلي تنها tolivers or account 4000 LOWELLEY المؤلات والتباسك والماليان

مَد بِي كُنْتُ فانهُ كُرايِي، يَاكِسِتَان

